بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# القواعد <sup>في</sup> العقائد

تالیف شخ الحدیث والتفییر پیرسا نمین غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی دامت برکانم العالیه

ناشر رحمة للعالمين پېلىكىشىز بشىركالونى سر گودھا 048-3215204-0303-7931327

|            | فهرست مضامين                                                                                                                                                            |                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ٣          | عقیده کی تعریف                                                                                                                                                          | ا۔                    |
| ۳          | اسلامی عقائدگی اقسام                                                                                                                                                    | _r                    |
|            | (i) ضروریات اسلام له (ii) ضروریات پذهب الم سنت و جماعت<br>(iii) ثابتات محکمه (iv) ظلیات مجتمله                                                                          |                       |
|            |                                                                                                                                                                         | •                     |
| ۵          | شرک کی تعریف                                                                                                                                                            | س۔ قاعدہ نمبرا<br>•   |
|            | میرے نبی پرساراداروہدارہے                                                                                                                                               | ۳_ قاعده نمبر۲        |
|            | آپ للکی کا نبوت ختم نبوت آپ للکی مرکزیت                                                                                                                                 |                       |
|            | آ ثارِ صحابہ کی جمیت اور شانِ صحابہ کا اقر ارضر وری ہے                                                                                                                  | ۵۔ قاعدہ تمبر ۳       |
| -          | شان محابة ران میں۔ شان محابدا حادیث میں۔ شان محابہ شیعد کی کتب میں۔<br>رافعنی کے کہتے ہیں۔ رافعنی ک کے فرتے۔ افعالیت شیخین پر داکل۔                                     |                       |
| r <u>~</u> | امت کا جماع جحت ہے                                                                                                                                                      | ۲_ قاعده نمبر م       |
|            | الل سنت و جماعت كامعنى اوراس نام كاثبوت _ا جماع كى جميت _                                                                                                               |                       |
|            | چندا جماعی مسائل _                                                                                                                                                      | :x                    |
| ٣٢_        | بعدوالے الگلوں کونبیں پہنچ سکتے                                                                                                                                         | ے۔ قاعدہ نمبر ۵       |
| ۳ <u>۴</u> | ہم وسطی امت ہیں                                                                                                                                                         | ۸_ قاعده نمبر۲        |
| ٣          | تمام دلائل پربیک وقت نظر رکھنا ضروری ہے                                                                                                                                 | 9۔ قاعدہ نمبر کے      |
|            | الل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ ۔اہل قرابت کون کون ہیں؟ ۔<br>سما                                                                                                          |                       |
|            | آل ہے مراد کیا ہے؟۔ بارہ خلفاء کے بارے میں مکمل صورت حال۔                                                                                                               | . ,                   |
| ۵۴         | کفرکامقابلہ کرنے کیلیے اہلسنت ہونا ضروری ہے ۔۔۔                                                                                                                         | ۱۰۔ قاعدہ تمبر ۸<br>ن |
| ۵٣         | منشا بہ کومحکم کی طرف لوٹا نا ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                           | اا۔      قاعدہ نمبر ۹ |
| ۵۷         | باادب بإمراد بادب بايد بين                                                                                                                                              | ۱۲_ قاعده تمبر ۱۰     |
|            | التدنعای کاادب انبیاء» ہم الصفوۃ واسلام کاادب۔<br>نی آخرالز مال ﷺ کاادب صحابہ واہل بیت کاادب۔                                                                           |                       |
|            | ہا رہے یہ طرار<br>اللہ تعالیٰ کا ادب۔ انبیاء علیہم الصلوٰ قاوالسلام کا ادب۔<br>نمی آخرالز مال ﷺ کا ادب۔ صحابہ واہل بیت کا ادب۔<br>بعض قدیم عبارات پر عبدید گرفت کا فتنہ |                       |
|            | Click For More Books                                                                                                                                                    |                       |

3

بِسُم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَا نَامُحَمَّدِ

وَّعَلَىٰ آلِهُ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ أَمَّا بَعُدُ

#### عقيده كى تعريف

عقیدہ کا لفظ عقد سے بنا ہے۔عقد کا لفظی متی ہے بندھن اور گرہ۔مضبوط چیز کو گرہ یا عقد کہتے ہیں۔وہ نظر ہیر جو مضبوط ہواور جس پروثو تی ہوا سے عقیدہ کہتے ہیں۔

#### اسلامى عقائدكى اقسام

(i)۔ضرور پاتواسلام:۔بدایےعقائدہیں جوتر آن مجیدیا حدیث متواتریا اجماع صحابہے

ثابت ہوں اور ان دلاکل کی اپنے مفہوم پر دلالت قطعی اور واضح ہو۔ ان دلاکل کے قطعی الثبوت ہونے کی وجہ سے ان میں تاویل نہیں وجہ سے تک ایک عقیدہ کا مشکر بھی کا فرہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالی کو واجب الوجود پلی جائن ، اس کے وجوب وجود، استحقاق عبادت اور مستقل صفات میں کی کو شریک نہ ماننا، اسے بے عیب ماننا، اس کے وجوب وجود، استحقاق عبادت اور مستقل صفات میں کی کو شریک نہ ماننا، اسے بے عیب سہمنا، فرشتوں کو ماننا، آسانی کرائم النباء ورسل کو ماننا، قیامت کو ماننا، تقله پر کو ماننا، نبی کریم کی کو آخری نبی ماننا، حیات کے علیہ السلام کاعقیدہ رکھنا، کباز کو قابل معانی سجھنا، قرآن کی لا سجھنا اور اس کے ایک ایک لفظ کو سلیم کرنا، عذاب قبر کوئ سجھنا، شفاعت کا جواز ماننا، قیامت کے دن اللہ تعالی کی رویت کا عقیدہ رکھنا، نبیاء و ملائکہ کو معصوم سجھنا، سیدہ صدیقہ پر بہتان کو غلط سجھنا، نماز روزہ فی ذکو قاور جہاد کو ماننا۔

سجھنا، سیدہ صدیقہ پر بہتان کو غلط سجھنا، نماز روزہ فی ذکو قاور جہاد کو ماننا۔

ضروریاتِ اسلام کے دلائل کی طرح تطعی ہولیکن اسکے دلائل کی دلالت قطعی نہ ہو بلکہ اس بیں تاویل کا احتمال موجود ہو، یا اگر ثبوت فغی ہوتو دلالت قطعی ہوجیسے ائمہ اربد کا اجماع ۔لہٰ ذااس کے محکر کو کا فرنہیں کہا جا تا۔البنۃ ایسا شخص اہلِ سنت سے خارج ہوجا تا ہے۔ شلاً خلفاءِ اربعیلیہم الرضوان کی خلافت شیخین کو

4

افضل سجحتاا وختین سے محبت کرنا، موزوں پر مسح کوجائز سجھنا، تمام صحابدوا بل بیت ملیجم الرضوان کا ادب، اجماع امت کی جیت کو تسلیم کرنا، بمیشه جماعت کاساتھودیتا اور شذوذ سے بیتا۔

ا بماع امت کی ججیت کوسکیم کرنا، ہمیشہ جماعت کا ساتھ دینا اور شذو ذھے بچنا۔ ( iii ) یہ نام بینات محکمہ : - بدایسے عقائد ہیں جوظنی دلائل ہے ثابت ہوں - بیدولائل اس قدر وزنی

معمولی آفت نیس، الله کاماتی جماعت پر ہے یَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ مثلاً گتارخ رسول کی تو به کاعدم قبول، انبیاء کی فرشتوں پرافضلیت، حضرت عثمان غنی کسیدناعلی المرتضی کرم الله و جدالکریم پرافضلیت۔

(iv) \_ ظنیات محتملہ: -یفظریات این ظنی دلیل سے ثابت ہوتے ہیں جو مصل رائح ہوارہ ان جو ان جھنا، حاضر ہوارہ ان جھنا، حاضر ہوارہ ان جھنا، حاضر باللہ کہنے کا کان وہا یکون جھنا، حاضر باللہ کہنے کا جمارہ کی کا سابیت ہونا، علاء و شہداء کے شفح بننے کا عقیدہ ، مزارات کی زیارت اور صاحب مزارست توسل ، بخاری شریف کو اَصَحَحَٰ و شہداء کے شفح بننے کا عقیدہ ، مزارات کی زیارت اور صاحب مزارست توسل ، بخاری شریف کو اَصَحَحٰ

الْكُتُبِ بَعُدَ كِتَابِ اللهِ سَجَهَا۔

بعض کام ایسے ہیں جن کا تعلق عقیدے سے نہیں بلکہ عمل سے ہے اور عصرِ حاضر میں اختلافی ہونے کی وجہ سے آئییں عقائد کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً ایصال ثواب کے لیے دن مقرر کرنا ، میلا دشریف منانا ، کھڑے ہو کرصلاۃ وسلام پڑھنا ، مجباز ہ کے بعد دعا مائلنا ، ایصال ثواب کی مختلف صور تیں مثلاً سوتم چالیسوال عوس وغیرہ۔ بیسب باتیں مشخب ہیں، ان کا کرنا ثواب ہے، لیکن ان کے ترک سے ندگناہ لازم آتا۔

پاتیں متحب ہیں، ان کا کرنا تو اب ہے، کیکن ان کے ترک سے نہ گناہ لازم آتا۔

ایک محقق کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی دلیل سے کیا ثابت ہوتا ہے اور کون سے دعو کی پر کوئی
دلیل در کار ہوتی ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جوظعی باتوں کے انکار کوئی کفر نہیں کہتے اور کچھ لوگ ایسے
ہیں جوظنیا ہے محتملہ اور ستحبات پر شرک کا فتو کی داغ رہے ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مکنو محض
اپنے پہندیدہ اختال پر مصر ہوتا ہے اور اس اختال کے محکم کو کا فر کہدر ہا ہوتا ہے۔ جبکہ فریق مخالف کے پاس
قول مختار ہوتا ہے۔ چور الٹا کو توال کو ڈاشٹا ہے۔ نہ صرف ڈانٹنا ہے بلکہ اسے کا فر کہتا ہے۔ اس صور سے حال
کا اصل سب جبلا کی فتو کی بازی اور فاروق فی ڈنڈے کا فقد ان ہے۔

# قاعده نمبر 1

# شرك كى تعريف

الإشْرَاك هُوَ اِثْبَاتُ الشَّرِيْكِ فِي الْأَلُوهِيَّة بِمَعْنَى وَجُوْبِ الْوَجُوْدِ كَمَا لِلْمَجُوْسِ اَوْ بِمَعْنِي اِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِعَبْدَةِ الْأَصْنَام لِعِنَّ الوبيت مِي كَي كوالله كا

بسعبوس و بسعبی بسب سی مجموع میں میں است بسیب الدجود مانا جائے جیسے مجوی مانتے ہیں، یا شریک ٹابت کرنا شرک ہے، خواہ اس شریک کو داجب الدجود مانا جائے جیسے مجوی مانتے ہیں، یا عبادت کا حقد ارمانا جائے جیسے بت پرست مانتے ہیں (شرح عقا نکسفی صفحہ ۸۸)۔

(1)۔ دورے پکارے جانا یا مرنے کے بعد پکارے جانا اللہ تعالیٰ کا خاصہ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دور ہونے یا مرجانے سے پاک ہے۔ البنداغیر اللہ کو دورسے پکارنا یا وفات کے بعد پکارنا مرک نہیں۔

(۲)۔ ممکن کا اعتقاد شرک نہیں ہوسکتا۔ معجزہ اور کرامت اگر چیہ ما فوق ُ الاسباب اور خلاف عادت ہوتے ہیں کیکن چونکرممکن ہوتے ہیں لہذاان کا صدور شرک نہیں۔

(٣)۔ جو چیز وقتی طور پرشرک نہیں وہ دائی طور پر بھی شرک نہیں ۔شرک ایک لمھے کیلیے بھی جائز نہیں ہوسکتا۔

(4)۔ جو چیز انبیاء علیم السلام کے حق میں شرک ہے وہ فرشتوں کے حق میں بھی شرک ہے البندا اگر حضور علیہ السلام کونور ماننا شرک ہے تو پھر فرشتوں کونور ماننا بھی شرک ہوگا۔اوراگر حضور علیہ السلام کا دور سے درود شریف سننا شرک ہے تو پھر قبر انور پر کھڑے فرشتے کا

درود شریف ن کرآ کے پہنچادینا بھی شرک ہوگا۔

(۵)۔ جوچیز آخرت میں شرک نہیں وہ دنیا میں بھی شرک نہیں۔ جیسے قیامت کے دن ایک

مخص كيم كا يَارَسُولَ اللهَ أغِنْنِي ( بغارى: ٣٤ • ٣، مسلم: ٣٤ س)\_

س بچا یا دُسٹول الله اعینی (مجاری: ۴۴۰۳، هم : ۴۳۷۳)۔ (۲)۔ شرک خفی کوشرک جلی پرمحمول کرنا اور صوفیا علیجم الرضوان کی باتوں کا ہرخاص وعام کو

(۱)۔ ۔ ۔ شرک عی لوشرک ہی پر حول کرنا اور صوفیاء تنبیم الرصوان بی بالوں کا ہر خاص وعام لو مکلف تھبرانا پر لے درجے کی حماقت اور مشرک سازی ہے۔

الاسباب کاموں میں اس کا جواز کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں۔ پیچھن ایک خانہ ساز قاعدہ ہے ۔ جہ مشک بریان میں نور عز قائری میں تاری یہ

جے مشرک سازوں نے اپنی فیکٹری میں تیار کیا ہے۔ (۸)۔ معجزہ اور کرامت اللہ کافعل ہوتے ہیں یا نبی اور ولی کا ؟ ان میں سے کسی بات کی کلی

مستقل باب قائم كرديا كيا به بس كانام بي الشوال المُشْرِكِينَ اَنْ يُرِيهُمُ النّبِيّ اللّهِ آيةً اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

فَارَاهُمْ اِنْشِقَاقَ الْقَمَوِ" يَعَىٰ مشركين مَه نے بى كريم اللہ سے چاند كے دوكلاے كرك دكھانے كامطالبكيا تو آپ نے كركے دكھاديا (بخارى: كتاب المناقب باب فدكور) اس سے

دھانے کا مطالبہ ایا تو آپ نے کر کے دھادیا (بخاری: الب المنا نب باب بدور)۔ اس سے صاف معلوم ہوگیا کہ میں ہم بھرہ الکل اختیاری طور پردکھایا گیا تھا۔ ایمانہیں تھا کہ ججزہ صادر ہوگیا ہو اورخود نی کریم ﷺ اسے دیکھ کر جیران پریشان رہ گئے ہوں کہ بدکیے ہوگیا۔ ای طرح حضرت قادہ ﷺ کی جب آ تھے باہر نکل گئ تو آپ نے تھل اعتاد اور اختیار کے ساتھ فرمایا تھا ان شِنْتَ

،متدرک حاکم:۵۳۵۹)۔ واضح ہوگیا کہ مجرہ دکھانے سے پہلے حضور کریم ﷺ کواس مجرے کے صدور کا لقین

7

تھااور پہلے ہی اپنے خداداد کمال پراعتاد تھاحتیٰ کہ اَفْعَلُ کا صیغیروا حد منتکلم استعمال فرمایا۔

اب اگر چندمواقع پربھی اختیار اورعلم ثابت ہو گیا تو اختیار کے شرک ہونے کا تاہ د ٹیر مرال ایس لیرچہ جو جن میں مدیمیش کر لیرش میں تیں میں کی مدیرہ

قاعدہ ٹوٹ گیا۔اس لیے جو چیز شرک ہووہ ہمیشہ کے لیے شرک ہوتی ہے،ایک آ دھ مرتبہ بھی اس کا وقوع جائز نہیں۔

(٩) ۔ الله كااذن آ جائے توشرك ختم موجاتا ہے۔ جيسے ملك الموت كااللہ كے اذن سے موت

(9)۔ اللہ کا اذکا جائے کو سرک م ہوجا تا ہے۔ پیسے ملک اموت کا اللہ لے اذک سے موت

وینا، حضرت جبریل علیهالسلام کااللہ کے اون سے حضرت مریم کو بیٹا دینا، حضرت عیسیٰ علیهالسلام کلانٹ کی اور میں مدر میرون کر دارغین

کااللہ کےاذن سے مردے زندہ کرناوغیرہ۔

(۱۰)۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں میں پائی جاسکتی ہیں جیسے ہر انسان سمیع وبصیر ہے (الدهر:۲)اور نبی کریم کھروف ورحیم ہیں (التوبة: ۱۲۸) کیکن اللہ کی صفات اور بندوں کی

ر الدسم ، ۱) اور بی سره از چه دوک وریم بی از انویته ۱۸ ۱۱) که می الدی طفات اور پید میزاند. هم روز بی مرد از چه بیدار تا در این از اس میدان می دیگافی قریر کموناض و کی مید

صفات میں، تدیم وحادث، ذاتی وعطائی اور لامحدود اور محدود کا فرق رکھنا ضروری ہے۔

گویا خوارج اور جدید معتزلہ نے شرک کامفہوم ہی بگاڑ رکھا ہے اوراس لفظ کو نہایت بےموقع استعال کرناان کا مشغلہ ہے۔ مذکورہ اصولوں کی روشنی میں یا تو انہیں اہل

ہ سے بعض میں میں ہونے کا یا پھرخوارج خود بھی مشرک ثابت ہوجا نمیں گے۔ تد تر اور صاضر د ماغی شرط ہے۔

☆.....☆.....☆

•

قاعدهنمبر 2

# میرے نبی پیسارا دارومدارہے

آپ ڪي نبوت

ہارے نبی اکرم ﷺ نے نبوت کا اعلان فرمایا، بے ٹار مجزات، قر آن جیسی کتاب

، ورسے بی اور اس میں اور اس میں ہوت کا جوت ہیں۔ اور ہمہ گیرولاز وال تعلیمات آپ ﷺ کی نبوت کا ثبوت ہیں۔

ختم نبوت

ختم نبوت قرآن کی اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہے: مَا کَانَ مَحَمَدُ اَبَاآ حَدِ
مِنْ زِجَالِکُمْ وَلٰکِنُ ذَسُولَ اللهٰ وَحَاتَمَ النَّبِیّنَ وَکَانَ اللهٰ بِکلِ شَني عَلِیماً یعیٰ محمر تمهار به مردول میں سے کی ایک کے باپ بھی نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے (احزاب: ۴۳)۔ اس آیت میں کی قتم کی تاویل یا تخصیص کی اللہ ہر چیز سے باخبر ہے (احزاب: ۴۳)۔ اس آیت میں کبی آپ کے آخری نبی ہونے کی سے اکتوب کو التحداد احادیث میں بھی آپ کے آخری نبی ہونے کی افتر تک موجود ہے۔

(1) \_ اِنَّ مَقَلِى وَمَقَلَ الْأَنْبِيَةِ عِن قَبْلِىٰ كَمَثَلِ رَجُلِ بَنى بَيْناً فَأَحْسَنَهُ وَٱجْمَلَهُ اِلَّا مُوضِعُ لَبِيَةً فِي وَمَقَلَ الْأَنْبِيَةِ عِن مِنْ قَبْلِىٰ كَمَثَلِ رَجُلِ بَنى بَيْناً فَأَحْسَنَهُ وَٱجْمَلَهُ اِلَّا مَوضِعُ لَبِيَةً فِينُ وَالْإِنْ مَا لَكُونَ هَلَا وَضِعَتْ هٰذِهِ اللَّيِنَةُ قَالَ فَآنَا اللَّيِنَةُ وَآنَا حَاتَمُ النَّبِينَ يَتِي مِيرى اور مجسے بہلے انبياء كى مثال الى ہے جیسے اللَّي اللَّي اللَّهُ قَالَ فَآنَا اللَّي اللَّهُ وَآنَا اللَّي اللَّهُ اللَّهُ وَآنَا اللَّي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ

#### :۳۴۵۵، این ماجه: ۱۸۸۱)\_

(3) \_ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَلِهِ انْقَطَعَتْ فَلَارَ سُولَ بَعْدِى وَ لَا نَبِيَ يَعِيْ بِالشهرسالت اور نبوت دونول منقطع بوچكى بين \_اب مير \_ بعدنة توكوئى رسول بوگا اور ندكوئى في (ترمذى

#### :۲۲۲۲، منداحه:۱۳۸۳۱)\_

(4) - سَيَكُونُ فِي المَّتِي كَلَّابُونَ ثَلَا ثُونَ كُلُهُمْ يَزْعَمُ اللَّهُ يَيْ وَالْاَ حَاتَمُ النَّبِيّنَ لَا لَبِيَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلِمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

# كركاً- حالانك ين آخرى في جول ميرك بعدكونى في نيس (مسلم: ٢٣٣٢ ، بخارى ١٩٠٠ ، بخارى ١٩٠٠ ، بخارى ١٩٠٠ ، بخارى ١٩٠٠ ، بخارى ١٩٢٠ ، بخارى ١٩٢٠ ، بخارى ١٩٢٠ ، بغارى ١٩٢٠ ، بغارى ١٩٠٠ ، بغارى

(5) لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِي ْ لَكَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لِعِن الرَّمِيرِ بِي بِعِدُ كُو بَي بُوتا تُوعر مِن الخطاب مِن الرّبِي كَان ٢٨٨٢مة من كها من ٢٥٥١)

ىن الخطاب بوتا (ترمْدى: ٣١٨٦، منتدرك ماكم: ٣٥٥١) \_ (6) \_ أَمَا تَوْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَا رُوْنَ مِنْ مُؤسَى إِلاَّ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِىٰ لِعِنْ

صرف بیہ کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا (مسلم: ۱۲۲۱، بخاری:۳۴۱۲، باین ماجہ: ۱۱۵)۔ (7)۔ بعِنْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ لِعِنْ مِين اور قيامت دوالگليوں كى طرح جڑے ہوئے

ہیں (یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں) ( بخاری: ۲۵۰۸، مسلم: ۲۵۰۴، مسلم ترزی: ۲۲۱۴)۔ ترزی: ۲۲۱۴)۔

عا قب ہوں،اورعا قب وہ ہوتا ہے جسکے بعد کوئی نبی نہ ہو،ایک حدیث کے الفاظ بیبیں کہ عا قب وہ ہوتا ہے جسکے بعد ایک بھی نہ ہو ( بخاری: ۳۵۳۲،مسلم: ۲۱۰۵، تر مذی: ۲۸۴ )۔

ای پر تمام صحابہ کرام سمیت پوری امت کا اجماع بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ تری نبی بیں اور آپ ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔سیدنا صدیق اکبر ﷺ کا مسلمہ کذاب کے

ال موضوع پرصدایق اکبر ﷺ کے دورخلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لؤکر

تمام صحابیلیم الرضوان نے انفاق کیااور بعدیش بھی پوری امت کااس پراجماع چلاآ رہاہے۔ آپ ﷺ کی مرکزیت

دین اسلام بلکہ نظام کا نئات میں نبی کریم ﷺ کی مرکزیت کا اٹکارکوئی مسلمان اور ذی شعورانسان نہیں کرسکتا۔ بیرایک مسلمہ حقیقت ہے جسے ہم مندرجہ ذیل نا قابل تر وید دلائل

کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔ (۱)۔ اللہ کریم نے اپنے عبیب کھی ودنیا کے وسطیس پیدا فرمایا۔ براعظم ایشیا، افریقہ،

یورپ کی سرحد کے پاس عرب شریف واقع ہے اور اس کے مشرق بعید میں آسڑ ملیا ، اور مغرب بعید میں امریکہ موجود ہے۔ جس کا جی چاہے دنیا کا نقشہ ملاحظہ کرلے۔

بائیبل میں مکہ کا ترجمہ'' زمین کی ناف'' یا''جہان کا مرکز'' کردیا گیا ہے(ملاحظہ ہو بائیبل کی کتاب حزقیال باب ۸ ۳۳ یت ۱۲)۔انگریزی بائیبل میں اس کا ترجمہ یوں کھھاہے۔

#### d Cross Road Of The Worl

مفردات راغب میں ہے کہ مکہ سے مراد ہڈی کا گودا ہے۔ جو ہڈی کے وسط میں ہوتا ہے۔ (جے پنجابی میں مِکھ کہتے ہیں) اور مکہ کو مکداس لیے کہا گیا ہے کہ بیز مین کے وسط میں موجود ہے۔ سَمِیَتُ بِلَٰدِکَ لِاَنَّهَا فِی وَ سَطِ الْأَرْضِ (مفردات راغب صفحہ ۱۹۵۱)۔

(ب) - الله كريم ارشاد فرما تا ب : محمد رسول الله \_ ليعنى محمد الله كريم جميع موت رسول بين - اورارشاد فرما تا ب : فَلَا وَزَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَينَهُمْ \_ لِعِنَ ا ب

محبوب تیرے رب کی قشم بیاس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام تنازع جات میں تیرا فیصلہ نہ مان لیس (النساء: ۱۵)۔گو یا محمد رسول اللہ میں آپ ﷺ کی خدائی نمائندگی کا ذکر

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہے اور فَلَا وَ رَبِّکَ مِیں کا نَبَات پر آپ ﷺ کی حکمرانی کا ذکر ہے۔ یوں دونوں آیوں کی روقی آری کی روقی آری کی روقی اللہ اور آئی اللہ اور آئی گار میں ہے۔ حدیث پاک میں ہے: مَنْ اَطَاعَ مُحَمَّداً فَقَد اَطَاعَ اللّٰهُ مَحَمَّداً فَقَد عَصَى اللهُ مُحَمَّد فَقَ فَ فَ مِی اللّٰہ اللّ

صَلَّى االله على حَبِيبِهِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا ذُكِرَ (حَ) - نَي كامنصب بن يه بوتا ہے کہ وہ الله اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے - علامہ بینا وی کامنصب بن یہ بوتا ہے کہ وہ الله اور اس کی مخلوق کے مینا وی کے فرائی الله علامہ بینا و کَفِین الله کَ الله عَلَی الله کی الله عَلَی الله کی الله عَلَی الله الله عَلَی الله الله عَلَی عَلَی الله عَلَی الله

مثال اليه بي يسيم برى اور كوشت كردرميان ربط پيدا لرف ليك سفيدرنك كاعضروف موتا به جو ايك طرف سے غذا وصول كر كے دوسرى طرف فراہم كرف كى صلاحيت ركھتا برا بيفاوى جلدا صغى ٥٠٠ بلاتشيد ہارے نبى كريم على مان اخذ وعطا كا كمال بدرجها حسن و اتم پايا جاتا ہے۔ جديد دوركى ايك مثال بحل كا اذا پار (ADAPTER) ہے جو ايك طرف سے 230 دولت تك بحل وصول كرتا ہے اور دوسرى طرف ريڈ يووغيره كى برداشت كے مطابق ميل دولت تك بحل فراہم كرف كى صلاحيت ركھتا ہے۔

آپ ﷺ فرماتے ہیں : إِنَّهَا آنَا قَاسِمَ وَاللَّهُ يُغطِی لِعِنی الله ویتا ہے اور میں باغثتا ہوں۔ (بخاری: ۲۳۹۱،۳۱۱۲،۳۱۱۲، مسلم: ۲۳۹۲) اس حدیث شریف کوغضر وف کی مثال سے مجھا جائے یا اڈ اپٹر کی مثال سے ، بہر حال بیرحدیث ایک طرف سے وصول کر کے دوسر سے طرف تقییم کردینے والی سی کی مرکزیت کواچھی طرح واضح کررہی ہے۔

جولوگ اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق ظاہر کرنے کا بہانہ کر کے نبی کریم ﷺ کے اختیارات کی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ صدیث إِنَّمَا اَنَا فَاسِم میں بیان کی می نبی کریم ﷺ کی مرکزیت

ان لوگوں كولگام دينے كے ليے كافى ہے۔

(و) مجوب كريم الله في فرمايا: لايؤمن أحَدْكُمْ حَتَّى أكُونَ أَحَبَ الْيَهِ مِنْ وَالِدِه وَ

وَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لِيحِيْمٌ مِين سِيكُونَى مِي صَحْصُ اس وقت تك مومن تبين بوسكما جب تك

:۱۲۸، ۱۲۹، نسائی: ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۵، ۱۳۰ ماچ، ۲۷)\_

گویا محبت کامحور ومرکز بھی نبی کریم ﷺ ہی کی ذات ہے۔ صحابہ کرام واہل بیت اطہار

ویا حبت و کورو مرکزی کی حریم است می دونت ہے۔ کابدرام واس بیت اظہار علیہ مارضوان سے مجت نی کریم اللہ اور میان سے مثا

کر صحابہ کرام پااٹل بیت علیہم الرضوان کی محبت کا دعویٰ کیچم معنی نہیں رکھتا۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں فر مایا: مَنْ اَحَبَهُمْ فَیِسختِی

اَحْبَهُهُمْ ، وَمَنُ ٱبْغَضَهُمْ فَينغُضِى ٱبْغَضَهُمْ لِعِنى جس نے ان سے محبت كى اس كے دل ميں ميرى محبت تقى جس كى اس سے دل اس ميرى محبت تقى جس كى وجہ سے اس نے ان سے محبت كى اور جس نے ان سے بخض ركھا اس كے دل ميں مير الخض تقاجس كى وجہ سے اس نے ان سے بخض ركھا (تر ذى: ٣٨٦٢ ، مند

احمه: ۸ • ۱۲۸ ، مشکوة: ۱۴۰۳) \_

اوراہل بیت اطہار علیم الرضوان کے بارے میں فرمایا: اَحِبُوااَهُلَ بَیْتِی بِحَتِی لِیعْنی

میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت رکھو (تر ندی: ۳۷۸۹،مشکو تا ۱۱۸۲)۔ ذراغور کیجیے تو واضح ہو جائے گا کہ خوارج اور روافض دونوں نے نبی کریم ﷺ کی

ورا ورغیبے وواں ہو چاہے و اس ہوجائے و ان ہواری اور دوا کا دووں سے ہی رہا ہوگئے۔ مرکزی ذات کی بجائے صحابہ کرام اوراہل بیت میں سے ایک کو لے لیااور خائب وخاس ہوگئے۔ جب کہ اہل سنت و جماعت نے مرکز کا دامن تھام لیا تو مرکز کی برکت سے صحابہ کرام اور اہل بیت

جب نہ ہی صف و بھی منت سے طرح ووا من طام جا تو طرح رق برت سے عابدرام اور اس بیت علیم الرضوان دونوں کی غلامی بھی ہاتھ سے نہ گئ ۔

جولوگ محبوب کریم ﷺ کی ذات پاک ادرارشاد پاک کی مرکزیت کوتسلیم نہیں کرتے دہ ایسے رائدہ درگاہ ہوجاتے ہیں کہ ان میں سے خوارج حکومت وقت کو اپنا مرکز ملت مان کر بیٹے

جاتے ہیں اور روافض ائمہ اہل بیت علیم الرضوان کومر کزِ امت اور مامور من اللہ بچھنے گئتے ہیں۔

حضرت مجد دالف ثانی شیخ احمد سر جندی رصت الله علیه فرماتے ہیں:

جان لو کہالل بیت سے محبت ندر کھنا خارجیت ہے اور صحابہ پر تبرا بولنا رافضیت ہے۔ - •

جبکہ اہلِ بیت اور صحابہ کرام دونوں سے محبت رکھنا اور ان کا ادب واحتر ام کرنا سنیت ہے۔ پیغیبر علیہ الصلاة والسلام کے ہم نشینوں کی محبت سنیت کی بنیاد ہے۔عقل مند اور انصاف پیند کھی بھی

اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام سے بغض نہیں رکھےگا۔ بلکہ پیغیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دوتی کی خاطر ان سب سے دوتی رکھےگا۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جس نے ان سے دوتی رکھی میری خاطر دوتی رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض سے دوتی رکھی میری خاطر دوتی رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض

رکھا ( مکتوبات جلد اً مکتوب نمبر ۳۷)۔ (ھ)۔قرآن کو بیجھنے کا دارو مدار نبی ﷺ کی حدیث پر ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے وَ اَنْوَ لُنَا إِلَيْکَ

رھ )۔ ران وقعے ہ دارو مدار ہی تھی صدیت پر ہے۔ استعمال رہا تاہے والو تنا ایک الذِ کُورِ لِنَبْتِينَ لِلنَّاسِ مَانْزِ لَ الَّنِهِمْ لِيْنَ الْ مُحبوب، م فِرْ آن آپ پراس لیے نازل کیا ہے تا کہ آپ لوگوں پراس کی وضاحت کریں جو کھائی طرف نازل کیا گیا ہے (النحل: ۴۳)۔

عضرت سيدنا عمر فاروق شفرمات بين كه يُجَادِلُوْ نَكُمْ بِالْقُوْ آنِ فَخُدُوْهُمْ اللهُ مَا مُعَادِدُ لَوْ نَكُمْ بِالْقُوْ آنِ فَخُدُوْهُمْ اللهُ مَا مُعَادِدُ اللهُ مَعَادِدُ اللهُ مَعَادِدُ اللهُ مَعَادِدُ اللهُ مَعَادِدُ اللهُ مَعَادُ اللهُ مَعَادِدُ اللهُ مَعَادِدُ اللهُ مَعَادِدُ اللهُ مَعَادِدُ اللهُ مَعَادُ اللهُ مَعَادُ اللهُ مَعَادِدُ اللهُ مَعَادِدُ اللهُ مَعَادُ اللهُ مَعَادُ اللهُ مَعَادُ اللهُ مَعَادُ اللهُ مَعَادِدُ اللهُ مَعَادُ اللهُ مَعَادُ اللهُ مَعَادُ اللهُ مَعْدُونُ اللهُ مَعَادُ اللهُ مَعْدُونُ اللهُ مَعْدُونُ اللهُ مُعَادِدُ اللهُ مَعْدُونُ اللهُ مَعْدُونُ اللهُ مُعَادِدُ اللهُ مُعَادِدُ اللهُ مُعَادِدُ اللهُ مَعْدُونُ اللهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَمِّدُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَادِدُ اللهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَادُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَادُونُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَادُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَلِّمُ اللّهُ مُعَادُونُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَادُونُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ مُعَادُونُ اللّهُ مُعَادُونُ اللّهُ مُعَادُونُ اللّهُ مُعَادِدُ اللّهُ عَلَادُ اللّهُ عَلَاللّهُ مُعَادُ اللّهُ مُعَادُونُ اللّهُ مُعَادُونُ اللّهُ مُعَادُ

بِالسَّنَنِ فَإِنَّ أَصْحَابَ السَّنَنِ أَعْلَمُ بِاللَّقُرْ آنِ لِعِنَ بِدِلوَّ تَم سِقِر آن كَ وَريع بحث مَ كرتے ہيں تم أثييں سنت كة در ليح بكرو (الشاجلد ٢ صفحه ١١) \_

جمیں اللہ، قرآن اور اسلام کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے بتایا اور ہم ایمان لائے۔ہم اللہ کواللہ مانے قرآن کوقرآن مانے اور اسلام کو اسلام مانے میں نبی کریم ﷺ کے اشارے کے محتاج اور پابند ہیں۔ گویا بیسب نبی کریم ﷺ کے فرمان لیعنی حدیث پر موقوف

ہے۔ اور فرمانِ محبوب ﷺ ویہاں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت محبد والف ثانی علیه الرحمة فرماتے ہیں کدا ے اللہ میں نے مجھے رب اس لیے مانا ہے کہ تو محمو بی ﷺ کارب ہے۔

جس نے بھی حدیث کوچھوڑ کرقر آن کو بیجھنے کی کوشش کی وہ زمانہ در زمانہ اور علاقہ در

علاقہ بدلتی رہنے والی لغت کے سنگلاخ جنگلوں میں بھٹک کررہ گیا۔ کہیں وہ سرسید بن گیا، کہیں یرویز اور کہیں مرزا قادیانی (جوغیر مسلم ہے)۔

چدید مدین کا منکرشتر بے مهار ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے قرآن کو ہر مفہوم پہنا دیا کرتا

ہے۔قادیانیوں اور پرویزیوں نے بہیں سے مارکھائی ہے۔

و)۔ایمان مفصل اورایمان مجمل ہے بھی زیادہ مخفر تعریف ایمان کی بیہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم ﷺ

لا ك بي (مَا جَآىَ بِدِ النِّيئِ ﷺ) اسے مان ليمان ہے۔

محبوب کریم ﷺ کامرکزیت کا اٹکارخوارج اورروافض دونوں نے کیا ہے۔

#### ئسمنى ئىسى ئىسى ئىسى 3 قاعدەنمبر 3

# آ ثار صحابه کی جمیت اور شان صحابه کا قرار ضروری ہے

صحابہ کرام علیم الرضوان وہ متیاں ہیں جو نبی کریم ﷺ کی زیارت اور صحبت سے مشرف ہیں۔ وی قرآن کے براہ راست گواہ اور ہدایت کے ستارے ہیں۔ اگرانکاواسطہ

ر سیان میں سے نکال دیا جائے تو محبوب کریم ﷺ سے پوری امت کا رابطہ کٹ جائے ۔ صحابیر کر امریضی مانا عظیم کی شان میں قرین ان شریف کی بریشان آیا ۔ جدوار دیوں پرکشر التعواد اجادیہ ہیں۔

کرام رضی الله عنهم کی شان میں قرآن شریف کی بے شارآیات وارد ہیں، کثیر التعداد احادیث موجود ہیں افتداد احادیث موجود ہیں اور روافض کی کتب خصوصاً نج البلاغه میں کثرت سے اقوال موجود ہیں عقل بھی یہی

کہتی ہے کہ سب سے عظیم پنجیم کواپنے شاگردوں اور صحابہ کے معالم میں ناکام نہ کہا جائے۔ ہر باطل فرتے نے ان مقدس ہستیوں کا افکار کر کے تھوکر کھائی ہے، خواہ خوارج ہوں یا روافض حتی کہ حدیث کے افکار میں بھی اس بنیادی عضر کاعمل دخل ہے۔ نماز تر اور تک کی

جماعت اور رکعات بتراوت کا تعیّن (اسے صحابہ کاعمل کہہ کررد کردینا)، تین طلاق کا مسئلہ (جس پرخوارج اور روافض دونوں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مقابلے پرمثفق ہیں )،مما نعت متعہ کا

مسکلہ (حضرت عمر فاروق کواس کا ذمہ دار طهر اکراس کا اٹکار کردینا)، داڑھی کی مقدار کا مسئلہ (ابن عمر کے عمل کا اٹکار) اور حیات النبی گھٹا اٹکار (فَنَهِیُ اللهِ حَیْ یُوزُ قَ کو صحابی کا قول کہہ کر محکرا دینا) وغیرہ۔ان تمام مسائل میں صحابہ کرام علیہم الرضوان سے انحراف فساد کی جڑھ ہے۔ حتی کہ قادیا نیوں کا بھی یمی وطیرہ ہے۔ مثلاً وہ حیات سے علیہ السلام والی حدیث کے آخری

ب حتى كه قاديا فيول كائبى يمى وطيره ب مثلاً وه حيات عليه السلام والى صديث ك آخرى الفاظ فُهَ يَقُولُ أَبُو هُويُو وَقُوى وُوالنَ شِنْهُ هُوَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اللَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَعْ مَا لُقِيامَ فَيْكُولُ مَا لَيْكُولُ مَا فَيَهِمْ شَهِيلَداً (يَخَارى، ٣٣٣٨م، سلم: ٩٣٩٨، ترندى: ٢٢٣٣) كو صحابي

کاقول کھہ کررد کردیے ہیں۔ شان صحابہ قر آن میں

(۱)۔ وَالسَّابِقُوْنَ الْأُوَلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاحْسَانِ

زَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَاعَدَّلَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَازُ لَحِلِدِيْنَ فِيهَا

اَبَدا لِعِيْ سِبْقت لِينِ والعِمِهاجرين اورانساراورجنهول في ان كي احسان كساته يروى كي الله الله الله الله عنه تياركردى بيجس مين الله الله الله عنه تياركردى بيجس مين

وه بميشة تك رئيل گـ ( توبه: ١٠٠) \_ (٢) \_ لَقَدُرَ ضِي اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ الْهُيْهَا يِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوْ بِهِمُ

فَانَوْلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ لِعِنْ بِحْنَ اللهمومُول سے راضی ہواہے جب وہ ورخت کے فیج آپ کے ہاتھ پر بیعت کررہے تھے، پس اللہ نے اسکے دلوں کی سچائی جان کی اور ان پرسکون نازل کردیا (فق ۱۸۰)۔

(٣) محَمَّدْرَسُولُ اللهُوَ الَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّ آئُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآ عَابَيْنَهُمْ يَعْنُ مُ اللهُ

کے رسول ہیں اور النکے ساتھی کا فروں کے لئے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں (فق : ۲۹)۔

(٣)\_ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ أَوُوا وَنَصَرُوْآ أُولِيَكُ مَا وَالَّذِيْنَ أَوُوا وَنَصَرُوْآ أُولِيَكُ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَهُمْ مَغْفِرَةً وَرِزْقَ كَرِيْمُ يَعْنِ جُولُوكَ ايمان لا عَادر جَرتكَى

اورالله کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے انکو پناہ دی اور انکی مدد کی وہ سب کے سب ایسے مومن ہیں جیسے مومن ہونے کاحق ہے،ان کیلیے مغفرت ہےاور آخرت میں عزت والارزق ہے (انفال:۲۷)

(۵) فَضَلَ اللهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَ الِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَ كُلاً وَعَدَ

اللَّهُ الْحُسْنِيٰ لِعِنْ اللَّهُ نِي مال وجان سے جہاد کرنے والول کو بیٹے رہے والول پر مرتبے میں فضیلت دی ہےاوراللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما یا ہے (النساء: ۹۵)۔

 (٢) لَا يَسْتَوِىٰ مِنْكُمْ مَن انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْح وَ قَاتَلَ اولْئِكَ اعْظَمْ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْ امِنْ بَعْدُوَ قَاتَلُوْ اوَ كُلاَّؤُ عَدَاللَّهُ الْحُسْنَىٰ لِعَيْتُمْ مِيْن سےوہلوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جنگ لڑی وہ ان لوگوں سے بلند مرتبے والے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ لڑی ،گران سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کرلیا ہے (الحدید :۱۰) وغيره ـ

شان صحابه احادیث میں

عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﴿ يَقُولُ لَا تَمَسُ النَّارُ مُسْلِمًا رَ انِی اَوْرَ اٰی مَنْ رَ انِی لِین حضرت جابر بن عبدالله ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سناکسی ایسے مسلمان کوآ گ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہو یا مجھے دیکھنے والے کود یکھا ہو (تر مذی: ۳۸۵۸)۔

 (٢) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن مَسْعُودٍ ﷺ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ حَيْر النَّاس قَرنِي ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ يَجِئُ قَومْ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتُهُ يَعِي حضرت عبداللدائن مسعود کفرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر میرے زمانے کےلوگ ہیں، پھر جوان سے ملیں گےاور پھر جوان سے ملیں گے۔ پھرالی توم آ جائے گی کہ اُس کی گوائی شم سے آ گے نکل جائے گی اور شم گوائی سے آ گے نکل جائے

گى (مسلم: ۲۲۵۲، بخارى:۲۲۵۲، ترندى:۳۸۵۹، ابنِ ماجه:۲۳۶۲)\_

(٣) عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِي ﴿ قَالَ قَالَ النَّبِي ﴿ لَا تَسْبُوا اَصْحَابِي، فَلُو اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اَحْدِ ذَهْبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِم وَلَا نَصِيفَهُ لِعَنْ حَفرت الوسعيد خدرى ﴿ وَلَا نَصِيفَهُ لِعَنْ حَفرت الوسعيد خدرى ﴿ وَلَا تَصِيفُهُ لِعَنْ حَفرت الرَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّه

فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میر سے سحابہ کوگالی مت دو، اگرتم میں سے کوئی شخص اُصد کے برابرسونا بھی خرچ کردیتوان میں سے کسی ایک کے جزویا نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتا (مسلم: ۱۲۸۸، بخاری: ۳۲۷۳، تریزی: ۱۲۸۱، ابنِ ماجہ: ۱۲۱، ابو داؤد

r ton:

(٣) \_ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَارَ أَيْهُمَ اَلَّذِيْنَ يَسْبُونَ اصحابِي فَقُولُو الْعَنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّ كُم يَعِيْ حَفْرت عبدالله ابْنِ عمرضى الله عنها فرمايا: جبتم أن لوگول كوديكه وجومير مصحاب كوگاليال ديت بين توكهو تمهار مثل الله كالعيات (ترين ٣٨٢٤) \_ متهار مي شريدالله كالعنت (ترين ٣٨٢٩) \_

تمهارے تر پرالشا لعنت (تر ذی: ۲۸۱۳)۔

(۵)۔ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَعْفَلِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ

#### شان صحابه شیعه کی کتب میں

جلدا صفحه ۱۹۰ مطبوعهم سر)\_

(1)۔ سیدناعلی الرتفنی شفر اتے ہیں: میں نے جمہ گے اصحاب کود کھا ہے۔ آج بھے مم لوگوں میں ان جیسا ایک بھی نظر نہیں آتا۔ میج ان کے بال الجھے ہوئے اور چہرے غبار آلود ہوتے تھے۔ ان کی را تیں قیام اور بجود میں گزرتی تھیں کبھی اللہ کی بارگاہ میں ما تھار گڑتے تھے اور بھی رضار۔ اپنی آثرت کی یاد سے درخت (خرما) کے سے کی طرح ہورہے تھے۔ لبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آگھوں کے درمیان نشان پڑگئے تھے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا تھا توان کی آئی تھیں حتی کہ ان کے دامن آئیوں سے ترہوجاتے تھے۔ خوف اورامید کی وجہ سے ان قدر جمک کئے تھے چیسے سخت طوفان کی وجہ سے درخت جمک جاتا ہے ( ٹج البلاغہ وجہ سے ان قدر جمک جاتا ہے ( ٹج البلاغہ

(۲)۔ اَتُوَانِیٰ آخُذِب عَلیٰ رَسُوْلِ الله ﷺ؟ وَ الله لاَنَا اَوَّلُ مَنْ صَدَّقَهُ فَلَا آخُوْنُ اَوَلَ مَنْ صَدَّقَهُ فَلَا آخُونُ اَوَلَ مَنْ صَدَّقَهُ فَلَا آخُونُ اَوَلَ مَنْ صَدَّقَهُ فَلَا آخُونُ اَوَلَ مَنْ صَدَّعَلَيْهِ فَنَظُوْتُ فِی عَنْقِی مَنْ کَذَب عَلَيْهِ فَنَظُوْتُ فِی عَالَمَ مَنْ کَذَب عَلَيْهِ فَا مَنِی اَمْدِی فَا الله ﷺ پر بہتان بانده سکتا ہوں؟ میں نے آپ ﷺ کی لفید بق سب سے پہلامکر کسے ہوسکتا ہوں۔ میں نے آپ مالے معاطے پر فقد بق سب سے پہلامکر کسے ہوسکتا ہوں۔ میں نے آپ مالے معالی بادوس کے فورکیا تو اس کی غورکیا تو اس کی خورکیا تو اس کی خورکیا تو اس کی درداری ہے (نج البلاغة جلدا صفحہ ۵۵ خطبی نمبر ۲۳)۔

یہاں ہم نہایت افسوس کے ساتھ عوض کرتے ہیں کہ شیعی مترجم نے نیرنگ فصاحت صفحہ ۲۶ پر اِذَا الْمِینَا فَی عَنقِی لِغَنیرِ یَ کا ترجمہ ہڑپ کرلیا ہے۔مترجم کی اس خیانت سے معلوم ہوا کہ دال میں کچھے کا لاکا لاضرورتھا۔

(٣) - پهرمولاعلى الله في بطور خاص حضرت عمر فاروق الله ك بارے مين قرمايا: بله بلادُ فَكَانٍ فَقَدُ قَوَمَ الْأَوَدَ، وَدَاوَى العَمَدَ، وَ خَلَفَ الْفِئنَةَ وَاقَامَ السُّنَةَ، وَذَهَبَ نَقِى النَّوْبِ، قَلِيلَ الْمَنِبِ، آصَابَ حَيْرَهَا، وَسَبَقَ شَرَهَا، أَذَى إِلَى الله طَاعَتَهُ وَاتَقَاهُ بِحَقِّهِ لِعِيْ قلال

کے شہروں میں اللہ برکت دے۔ جس نے خرابی کو دور کیا اور بیاری کا علاج کیا، فتنے کو مثایا اور سنت کو جاری کیا۔ اس دنیا سے پاک ہوکر گیا۔ کم عیوب کے ساتھ رخصت ہوا۔ خلافت کی خوبیوں کو پایا اور اس کے شر اور خرابی سے پہلے چلا گیا۔ اللہ کی تا بعداری کی اور اس کی اطاعت کا حق اوا کردیا ( کی الباغ جلد ۲ صفحہ ۲۹۳)۔

اس خطب میں شیعه مصنف نے حضرت عمر کے نام کی بجائے ' فلال' کا الفظ کھ و یا ہے۔ دال میں کا لاکا لا صاف ظاہر ہے اور خطب کے الفاظ کی خلیفہ وقت کے سواء کی پر فئ جہیں بیٹھتے۔

(م) ۔ رُوی عَنْهُ صَلَوْةُ اللهُ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المَا الهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا المَا المَا ال

(٣)۔ ﴿ وَوِى عَنْهُ صَلَوْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَمَا لَمْ يَكُنُ فِي كِتَابِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَكَانَتُ فِي سَنَةٌ مِنِي فَلَا عَنْهُ لَكُمْ فِي تَوْكِهِ ، وَمَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ سَنَةٌ مِنِي فَمَا قَالَ وَكَانَتُ فِي سَنَةٌ مِنِي فَلَا عَنْهُ لَكُمْ فَي تَوْكِ سَنَتِي ، وَمَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ سَنَةٌ مِنِي فَمَا قَالَ وَكَانَتُ فِي سَنَةٌ مِنِي فَلَا عَنْهُ الْحَدُولَ لَكُمْ فَي تَوْكِ سَنَتِي ، وَمَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ سَنَةٌ مِنِي فَمَا قَالَ أَصْحَابِى فَقُولُولُ ا ، إِنَّهَا أَخِذَ أَهْفِلِى وَيَكُمْ كَمَا الله مَا الله عليه السلام سِ القَو يُلِ اَصْحَابِى اللهُ عَنْهُ الْحَدَالله عَلَيه الله عَلَيه الله الله عليه السلام سَ وَيَعُولُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمِنْهُ اللهُ كَانَابِ عَلَى وَكُمْ وَحَمَةً لِعِنَ المَامِ عَلَيهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَي اللهُ ع

رافضی کسے کہتے ہیں

رفض کالفظی معنی ہے بھاگ جانا اور تنز بتر ہوجانا۔ نہ ہبی طور پر رافضی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جوسید ناعلی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کی خلافت کوروحانی اور پہلے تین خلفا علیہم الرضوان کی

خلافت کوسیاس مانتے ہوں۔ یہی اصل رافضیت ہے۔

انل سنت اور روافض کے درمیان پہلا اور بنیا دی نکتیافتر اق بیرہے کہ روافض نے نی کر بم ﷺ کر اور قادید کر درجصدان میں تقسیم کر دیا ہیں ایک عندان کی تام سالدان میں لکھا ہیں

نی کریم ﷺ کے بعد قیادت کو دوحصول میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایکے عقائد کی تمام کتابوں میں کھا ہے کہ: حضور رسالت م آب کے بعد قیادت دوحصول میں تقسیم ہوگئی۔ سامی قیادت اور مذہبی

گیا۔ دینی قیادت حضرت علی علیہ السلام کو حاصل تھی کیونکہ دینی قیادت کا عہدہ جمہوری طرزعمل سے نہیں ملاکرتا بلکہ بین خدائی عہدہ ہے وہ جسکو چاہے دے دیتا ہے (امامت وملوکیت صفحہ ۱۲۲، مذہب شیعہ صفحہ ۳۵، اتحادِ امت صفحہ ۴، اصل و اصول شیعہ صفحہ ۱۰، ثبوت خلافت جلدا صفحہ ۲۲ بخضر الاحکام صفحہ ۸، تحفیۃ العوام صفحہ ۳۵ وغیرہ)۔

روافض اپنی تا ئید میں اولی الاَ هُوِ مِنْکُمْ سے استدلال کرتے ہیں اورائمہ کوانبیاء کی مل ج امدر میں اللہ سیجھتہ تاں ۔ کر رعل خوارج حکومہ ۔ وقتہ کوم کنو ملہ ۔ قوار دیستہ تاں

طرح مامور من الله سیحت بین ای بر مکس خوارج حکومت وقت کومر کز ملت قرار دیت بین -علامه عبدالعزیز پر باروی علیدالرحمه فرمات بین که هذه الْمَسْئَلَةُ يَدُوْدُ عَلَيْهَا

علام حبراس پر ہارون علیہ الرحمہ مربائے ہیں لہ هدو المستند يدور عليها إنطَالُ مَذْهَبِ الشِّيْعَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْعُلَمَائِ الْإِهْتِمَامُ بِمَسْتَلَةَ الْأَفْصَلِيَّةِ لِيَّى برايبا مسئدے جس مرشعہ فریب کے اطال کا دارو عدار بے لہذا علماء برالزم سے کہ افضلیت کے

مسلہ ہے جس پرشیعہ مذہب کے ابطال کا دارومدار ہے لہذا علماء پرلازم ہے کہ افضلیت کے مسلکے کوخصوصی اہمیت دیں (نبراس صفحہ ۲۰۳)۔

رافضو ل كفرقے

روافض میں بے شارفرقے ہیں۔ جو شخص حضرت عثان غنی پر حضرت علی المرتفائی کو افضلیت وے وہ شیعہ یا منتقبع ہے۔ ان دونوں بزرگوں کے درمیان سکوت کرنا بھی تشیع ہے۔ اگلے وقتوں میں شیعہ یا منتقبع سے یہی مراد ہوتی تقی ۔ اس شیم کے لوگوں سے حدیث کی روایت بھی لے لی جاتی تھی۔ لیکن سیدنا علی المرتفائی کو شیخین پر افضایت و بے والے کو رافضی کہا جاتا تھا اور شیخین کو گالیاں دینے والے کو مالی رافضی کہا جاتا تھا۔ پر تفصیل ہدی

الساری جلد ۲ صفحه ۲۳۰، تهذیب التهذیب جلدا صفحه ۹۴، فآوی رضوبه جدید جلد ۲۸ صفحه که و فقره پرموجود به و بالته کشیری، البحرالرائق، تبیین الحقائق، شامی، سبع سنایل

سنجہ کے ۸ وغیرہ پر سوجود ہے۔ فیادی عاصیری ۱۰ جرائز اس ، بین احقا کی مثالی ، بی ستایل مطلع القرین وغیرہ میں تفضیلیو ں کورافضی کہا گیا ہے۔

علامه ابن جرعسقلانى رحمة الله عليه كصة بين كه: فَهَنْ قَذَّمَهُ عَلَى أَبِيْ بَكُرٍ وََعُمَرَ فَهُوَ غَالِ فِيْ تَشَيُعِهِ ، وَيُطْلُقُ عَلَيْهُ وَافِضِينَ جِوانْهِينِ الويكراور عرسة افضل كيه وه عالى شيعه

عهو عان بي مسيوب و يصعن عليور اليوني ، وابين ابو مراود مرسا من به وه عال سيعة به اور است رافعني مهمي كها جاتا به (تهذيب التبذيب جلدا صفحه ۹۲ ، بدى السارى جلد ۲ صفحه ۲۰ ۴ ، عاشيه الرفع والتمميل صفحه ۲۸ ، قا وكي رضو بيجد پد جلد ۲۸ صفحه ۸۷ ) -

#### افضليت شيخين پردلائل

(۱)۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: وَسَیْجَنَبَهَا الْاَتْقَیٰ یعنی سب سے بڑا مُتَّق ہِ جَہم سے فی کر رہے گا (الیل: ۱۵)۔ اس پرتمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت سیرنا الو برصداتی رضی اللہ عند کے بارے میں نازل ہوئی آ جُمَعَ الْمُفْسِّرُونَ مِنَّا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِی اَبِی بَکُو (ابن جوزی،

تفییر کبیر جلداا صفحہ ۱۸۷، صواعق محرقة صفحہ ۲۷، الحادی للفتّا و کی جلدا صفحہ ۳۱۳)۔ (۲)۔ ایک مرتبہ حضرت ابو در داء ﷺ صدیق اکبر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ نبی

کریم ﷺ نے فرمایاتم اس شخص کے آگے کیوں چل رہے ہوجس سے بہتر شخص پرنبیوں کے بعد سورج طلوع نہیں ہوتا (فضائل الصحابہ حدیث نمبر: ۱۳۵ ، ابولایم حدیث نمبر: ۱۳۵۹ تقریب البخیة بترتیب احادیث الحلیة ، تاریخ بغداد لخطیب جلد ۱۲ صفحہ ۴۳۸ ، المجم الاوسط للطبر انی حدیث نمبر: ۲۰ ۳۳۸ ، المجمح الزوائد جلد ۹ صفحہ ۴۳ حدیث نمبر: ۱۳۳۳ سے ۱۰

(۳) ۔ ان کا حضور ﷺ کے حکم پر امامت کرانا ( بخاری حدیث نمبر ۲۷۸،مسلم حدیث نمبر ۸۷۸،مسلم حدیث نمبر ۵۸۸،مسلم

نمبر ۹۳۸ بترندی مدیث نمبر ۳۷۷۳)۔

(۴) ۔ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِدْاً خَلِيْلاً لَا تَنَحَدُّتُ اَبِا اَكِي خَلِيْلاً (لِينِي اَكَر مِس كَى كواپنا تنها فَى كا دوست بنا تا تو ابو بكر كوبنا تا ( بخارى حديث فمبر ٧٥٣٨،٣٧٥٧ ) ۔

(۵) اَبُوْ بَكُو وَعْمَرْ سَيِدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْ الوَكِراور عُرَضْق لورُ هول كرروار يل المرادر الله المردة عند المردة المردة

ر تر مدی حدیث بر ۱۹۷۰ مندا بولیعلی حدیث نمبر ۱۹۳۰ ماهیم الاوسط للطبر انی حدیث نمبر ۱۳۲۸)۔ حدیث نمبر ۲۰۴۰ مندا بولیعلی حدیث نمبر ۱۹۳۳ مهیم الاوسط للطبر انی حدیث نمبر ۱۳۲۸)۔

(٢) لَا يَنْبَغِىٰ لِقَوْمِ فِيهِمْ أَبُوْ بَكُو اَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ لِعِنْ كَى تَوْم كُورْ يَب نَيْن ديتا كما لوبكر

كى موجودگى مين كوتى دوسرا تماز پوھائ (ترندى: حديث نمبر ٣١٧٣) \_ (٤) \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ هِ قَالَ: لَمَا قَبِضَ رَسُولُ اللهُ هِ قَالَتِ الْأَنْصَادُ: مِنَا اَمِيْزُ وَمِنْكُمْ

اَمِيْنِ قَالَ: فَاتَاهُمْ عُمَرِ هُ فَقَالَ: يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ هُ قَالَهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

بِاللهِ أَنْ نَتَقَدُّمَ أَبَا بَكُورَ وَاهُ الْحَاكِم (سنن نسائى حديث رقم: ٧٧٧، متدرك حاكم حديث رقم: ٣٣٧٩)\_و قَالَ صَحِيْح وَوَافَقَهُ الذَّهْبِي رَقْم ٢٣٧٩)\_و قَالَ صَحِيْح وَوَافَقَهُ الذَّهْبِي نَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رے ہوا تو انسار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا ، تو ان کے پاس حضرت عمر آئے اور فرمایا: اے انسار کے گروہ ، کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر کولوگوں کی امامت کا تھم دیا ؟ تم میں سے کون میدمناسب سجھتا ہے کہ ابو بکر سے آگے

بڑھے؟ توانسارنے کہااللہ کی پناہ کہ ہم ابوبکرے آگے بڑھیں۔ (۵) میں مُنْ مُنَا ہے جُسُمُ اَلَّهِ مُنَا اِنْ مِنْ اَسْتُ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ

(٨) عَنْ عَلِي هِ قَالَ حَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ الْهُ بَكُرِ وَ حَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي ك بَكُرٍ عَمَرُ لِينَ مَعْرَت عَلَى شِيرِ خدا هُ نَهْ فرما يا كرسول الله هيك بعد تمام لوگول سے افضل ايوبكر بين اور ايوبكر كے بعد سب سے افضل عمر بين (ابن ماجه ضحمة المسند احمد جلد اصفحه ١٥٩ تين احادیث، جلدا صفحه ١٣٢ تين احادیث، جلدا صفحه ١٣٣ يا چنج احادیث، جلد اصفحه ١٣٨ تين احادیث، جلدا صفحه ١٨١ ، جلدا صفحه ١٣٢ ، جلدا صفحه ٢٣٠ ، جلدا صفحه ١٨٥ ، جلدا صفحه ١٨٥ ، جلدا صفحه ١٨٥ ،

ابنِ افي شيبه جلد ٨ صفحه ٥٧٢، النة لعبدالله ابن احمد حديث رقم : ١٢٩٨، ١٢٩٩، ١٢٩٠، ١٢٩٠،

۲۰ ۱۱ ۱۳۰۳، ۱۳۱۰ ۱۳۰۳، ۲۰ ۱۱ ۱۲ ۱۰ ۱۱ ۱۰ ۲۰ ۱۱ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱، ۱۳۱۱ ۱۳۱۱، ۱۳۱۱، ۱۳۱۱، ۱۳۱۱، ۱۳۱۱، ۱۳۱۱، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۳۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰،

علامد ذه بي رحمة الله عليه لكصة بين : هذا المتوّاتِز عَنْ عَلِيّ ، فَلَعَنَ اللهُ الوّافِصَةَ مَا الجَهَلَهُ العَقْدَ اللهُ اللهُ الوّافِصَةَ مَا الجَهَلَهُ العَقْدِ اللهُ اللهُ الوّافِصَةِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

للذهبي، تاريخ انخلفاء صفحه ٢٨ ملى مواعق محرق صفحه ٢٠) 
(٩) حضرت مولى على كرم الله تعالى وجه فرمات بين: لاَ أجِدُ اَ حَداً فَصَنَّ لَنِي عَلَىٰ أَبِي اِ كُو وَ عُمَوَ إِلَا جَلَّدُ ثُلُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِيَ يَعِيْ مِن جَي پاوّل گاكه مجھ ابو بكر وعرسے افضل كہتا ہے ۔ اسے الزام تراثى كى سزا كے طور پراى كوڑ به ماروں گا (فضائل صحابہ امام احمد بن صنبل صدیث نمبر ١٢٥٢، النّة لا بن الي عاصم مدیث نمبر ١٢٥٢، النّة لا بن الي عاصم مدیث نمبر ١٢٥٢، النّة لا بن الي عاصم مدیث نمبر ١٢٥٣، السّتيعاب صفحه ٢٣٣، ابن عساكر جلد ٣٠ صفحه ٣٨٣، مجلد ٣٣ معفحه ٣٤، تاريخ الخلفاء الرياض النصرة والحق محرق معمد ١٤٠٤، المؤتلف للدار قطئ جلد ٣ صفحه ٢٥، تاريخ الخلفاء صفحه ٢٠ آنفير قبل ١٤٨٤، الله النّف الله النّف على حديث نمبر ١٤٥٤، ازالة الخفاء والحق محرق معلى حديث عليه عالم عالم مدیث نمبر ١٤١٤، ازالة الخفاء جلدا صفحه ١٤٠٤، الله الله الذّفي عليه الله الذّفي عبد الله المنافق الله المؤلفات الله النّفي الله المؤلفات الم

### Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حَدِيْثُ صَحِيْحُ (الزلال الأقلاص في ٩٥)\_

(۱۰)۔ تفضیلی رافضیوں کی عادت ہے کہ قرآن شریف، متواتر احادیث اور اجماع کے مقابلہ پرکوئی موضوع حدیث، کوئی مردودقول پاکوئی اپنی ذاتی اٹکل چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ان کی باتوں سے غالی رافضیت لازم آتی ہے اوران کے دلائل سے پوری امت کا گناہ گار مونالازم آتا ہے۔

☆.....☆.....☆

#### قاعده نمبر4

#### امت کا اجماع جحت ہے

ابل سنت وجماعت كامعنى اوراس نام كاثبوت

الل سنت و جماعت سے مراد ہے: نبی کریم ﷺ کی سنت اور جماعت صحابہ وا جماع امت کی راہ پر چلنے والے۔

الم سنت و جماعت کے نام میں انتشار کی بجائے اجتماعیت اور جامعیت موجود ہے بینام اتنا معقول اور خوبصورت ہے کہ قرآن وسنت اور شیعہ فدجب کی بے شار کتب سے اسکی تا تدر بورتی ہے شار قرآن ن شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ مَن يُشَاقِقِ الوَّسُولُ مِنْ بَغد مَا تَدَينَ لَهُ الْهُدی وَ يَقَينَ عَيْرَ سَبِينِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَهِ مَا تَوْلَى وَ نُصُلِهِ جَهَنَهُ وَ سَآفَتُ مُصِيراً تَدَينَ لَهُ الْهُدی وَ يَقَيغ عَيْرَ سَبِينِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَهِ مَا تَوْلَى وَ نُصُلِهِ جَهَنَهُ وَ سَآفَتُ مُصِيراً لِينَ جو ہدايت کے واضح ہوجانے کے بعدرسول کی تافر مانی کرے اور مونین کے راتے ہے جث کر چلتو اسے ادھ بی جان کو جال کو جا رہا ہے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ برا شمانا ہے (النہ ای) : 10 آيت میں رسول بھی کی تابعداری اور مونین کی پیروی کا عم موجود ہے۔ يہيں ہے سنت اور جماعت ما خوذ ہے۔

صدیث بیں ہے کہ میری امت کے تہتر ۲سے فرقوں میں سے نجات پانے والا وہ فرقہ ہوگا کہ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِي لِينَ جِس راستے پر میں ہوں اور میر سے صحابہ ہیں (تریذی حدیث

نمبر ۲۷۴۱)۔جس پر نبی کریم ﷺ ہوں وہ سنت ہے اور جس پر صحابہ کرام ہوں وہ جماعت کا راستہ ہے اور جوسنت اور جماعت کی پیروی کرے وہ اہل سنت و جماعت ہے اور یہی نجات

یانے والاطبقہ ہے۔ الله کريم ارشاوفرما تاہے يؤه تَنبَيضُ وْ جُوْه ليني قيامت كون كھ چرے سفيد

ہوں گے (آل عمران: ۱۰۹)۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس شفر ماتے ہیں کہ ہم اہل البنة لیعنی سفید چہرے والوں سے مراد اہل سنت ہیں اور کالے چہروں سے مراد اہل بدعت کے چہرے ہیں (تفییر ابن کثیر جلد اصفحہ ۲۵۳، قرطبی جلد ۴ صفحہ ۱۹۳، درمنثور جلد ۲ صفحہ ۲۵۳، خازن جلد اصفحہ ۲۵۳، مظہری جلد ۲ صفحہ ۱۳۱، منہاج البنة از این تیمیہ جلد اصفحہ ۲۵۳، فقا و کی اللہ منظم کی جلد ۲ صفحہ ۲۵۳، فقا و کی اللہ کی حالت کا منظم کی جلد ۲ صفحہ ۲۵۳، فقا و کی اللہ کی حالت کی حالت کے حالت کا منظم کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کا منظم کی حالت کی ح

شیعد کی کتاب اصول کافی میں ہے کہ قَالَ جَعْفَوْ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ کُلُّ شَيْ مَوْ دُوْدُ إلَىٰ کِتَابِ اللهِ وَالسُّنَةِ لِعَنْ مِر چِیز کا فیملہ الله کی کتاب اور سنت سے کرایا جائے (اصول کافی جلد اصفحہ ۱۱۱)۔ بلکہ اصول کافی جلد اصفحہ ۱۱۵ پر پورا باب با تدھا گیا ہے جس کا

نام ہے'' باب الاخذ بالسنة'' یعنی سنت سے دین حاصل کرنے کا باب۔ سنت کے علاوہ جاعبہ کی اجمہ یہ رکھی شدہ کی کرتا ہے جب بہرہ نہ وہ

موجانا (ابن ماجه حديث رقم: ۳۹۵۰)\_

سنت کے علاوہ جماعت کی اہمیت پر بھی شیعہ کی کتاب میں بہت زور دیا گیا ہے۔ چنا نچیہ مولاعلی شیر خدا ﷺ کا فرمان نیج البلاغہ میں اس طرح موجود ہے کہ وَ الْوَهُو اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْبُحَمَاعَةِ يَتَى بميشہ بڑے گروہ کے ساتھ چئے رہواور بلا شہراللّٰد کا ہاتھ جماعت پر ہے (نیج البلاغہ خطبہ نمبر ۱۲۷)۔ اس خطب میں مولاعلی ﷺ نے جماعت پراللّٰد کا ہاتھ بتانے کے علاوہ سواد اعظم یعنی بڑے گروہ کی پیروی کا تھم دیا ہے۔ یہی الفاظ الل سنت کی کتا ہوں میں حدیث مرفوع کے حوالے سے موجود ہیں محبوب کریم ﷺ نے فرمایا: اِذَا رَأَيْهُمُ الْحَوَى الْحَدَالِيَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّمُ اللّهُ ال

روافض اورخوارج دونوں اقلیتی ٹولے ہیں اور سوادِ اعظم والی تمام احادیث سے ان دونوں ٹولوں کا بطلان اچھی طرح واضح ہورہاہے۔

اجماع کی جمیت

ہرزمانے میں دین کی آ گے متقلی تواتر اور اجماع امت کے ذریعے ہوتی رہی ہے اور

بیسلسلہ قیامت تک جاری رہےگا۔ خوارج اور روافض دونو ں اجماع امت کی جمیت کا اٹکار کرتے ہیں۔اور اس پر

طرح طرح کے اعتراضات وارد کرتے ہیں۔آج کل خود کو مجدد ظاہر کرنے والے پکھ مبترعین بھی اجماع کا خاق اڑاتے ہوئے یہاں تک کہدرہے ہیں کدایک ہی گاؤں کے چند

مولوى ال كرجوفيملد كردية تقاسا بهاع كهدديا جاتا تفار اجماع امت كى ججيت قرآن كي آيت كُنْتُمْ خَيْرَ أَمَةِ اور آيت سَبِيْل الْمُؤْمِنِيْنَ

وغيره عثابت ب- حديث مين صاف الفاظ ب كه إنَّ اللهُ لاَ يَجْمَعُ اُمَّتِيْ عَلَى صَلَالَةٍ فَإِذَا وَأَيُنْهُ إِخْتِلَافاً فَعَلَيْكُمْ إِللسَّوَادِ الْاَعْظَمِ لِعِنَ اللهُ تعالى ميرى امت كومَّم ابنى يرجَح نهيس بون وكاً، جب تم اختلاف ويكهوتو جميشه بزع كروه كساته بوجانا (ابن ماجه: ٣٩٥) - يمز

وك كا، جَبِتم اختلاف ويكوتو بميشه برئي كروه كساته بوجانا (ابن ماجه: ٣٩٥) - نيز فرمايا: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ لِيتَىٰتم پرلازم بِ كه جماعت كاساته وو (ترفدى: ٢١٢٥) لِنَّ اللهُ لا يَجْمَعُ أَمَّتِي عَلَىٰ صَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَذَّ شُذَ فِي النَّارِ لِيتى الله تعالى

میری امت کو گرائی پرجم نہیں کرے گا، اللہ کا ہاتھ جاعت پرہے، جس نے جاعت کوچھوڑا اسے آگ میں ڈالا جائے گا (ترفری: ۲۱۲۷) میز فرمایا: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِنبراً فَمَاتَ فَعِيْنَةَ جَاهِلْيَةَ لِيحَىٰ جس نے ایک بالشت بھی جاعت کوچھوڑا اور اسی حال میں مرگیا تو وہ جہالت کی موت مرا (مسلم: ۲۰۹۰ میزاری: ۲۰۵۳ میر ۵۰۷ میر فاریا: مَنْ فَارَقَ

چپوڑ ااس نے اسلام کی رسی اپٹی گردن سے نکال دی (ابوداؤد: ۴۷۵۸،مندِ احمد: ۱۲۱۲۱،

الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْر فَقَدُ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ لِيَى جِس نِهِ السَّتَ بَعَى جماعت كو

متدرك ماكم : ٥٠٥) \_ يمز قرما يا ذانَ الشَّيطُ وَفُب الْإِنْسَانِ كَذِنْبِ الْعُنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالْنَاحِيَةَ وَايَّا كُمْ وَالشُّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ لِيَّى شَيطان الْسان كا جَمِيرُ يا ہے، جيسے ايک جميرُ يا بمريوں كا موتا ہے، وہ اس بمرى كو پكر ليتا ہے جوشاذ يعنى اكبى بھاگ جائے يا ريوڑ سے دور موجائے يا كنارے كنارے حقق مو حتى راموں اور كھا يُموں سے چئ كر موراور جماعت وجمهور كا ساتھ مت چيوڑ و (مندِ احمد ٢٢١٢٨) \_

اس موضوع پر وائل کثرت سے موجود ہیں جن کی روشی میں علاء نے لکھا ہے کہ اَلٰو جُمَاع حُجَة فَقَطْعاً وَ يَفِيدُ الْعِلْمَ الْجَازِمَ عِنْدَ الْجِمِيْعِ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَة وَلَا يَغْتَدُّ بِشَوْ ذِمَةِ مِنَ الْحُمَةَ عَلَى الْقِبْلَة وَلَا يَغْتَدُّ بِشَوْ ذِمَةِ مِنَ الْحُمَةَ عَلَى الْقِبْلَة وَلَا يَغْتَدُ بِشَوْ وَرِيَّاتِ مِنَ الْحُمَةَ عَلَى الْحَبَقِيْعِ مِنْ الْحُمَةَ عَلَى الْحَبَقِيْعِ مِنْ الْحُمَةَ عَلَى الْحَبَقِينِ عَلَى مَا اللّهِ تَلِمَ كُورُو يَاتِ اللّهِ يَن الْحَمَةَ عَلَى اللّهُ وَمَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

اورا گرایک گاؤں کے چٹد آ دمیوں کا فیصلہ اجماع کہلا تا تھا توسوال یہ ہے کہ اس قشم کے اجماع آپ لوگوں کے پاس کیوں ٹیس ہے؟ معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ ایک گاؤں کے چندآ دئی بھی ٹییں ہیں۔

آج روافض اگرچه اجماع کی جیت کوشلیم نیس کرتے لیکن انکی بلند پایہ تناب اصول کافی کے مقدمہ پس کھھاہے کہ: قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُدُّوْ ابِالْمَجْمَعِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُحْمَعَ عَلَيْهِ لَازَیْبَ فِیْهِ یَیْنَ امام علیہ السلام نے فرمایا: جس پراجماع ہواس پرعمل کرو، بلا شہرجس پراجماع ہواس بیس کوئی شک نہیں ہوتا (مقدمہ اصول کافی طبح قدیم صفحہ ۱۰ طبح جدیو صفحہ ۲)۔

چندا جماعی مسائل

اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نی کریم كسب سے آخری نی ہيں اور آپ

کے بعد نبوت کا دعو کی کرنا کفر ہے (الثفاء جلد ۲ صفحہ ۲۳۷ ، الیوا قیت والجوا هر جلد ۲ صفحہ ۷۱ س، شرح فقدا کبرصفحہ ۱۲۳)۔

اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ گستاخ رسول کی سزاقمل ہے(الشفاء جلد ۲ صفحہ ۱۸۹، شامی جلد ۳ صفحہ ۱۳۰ک، المساند المعتمد صفحہ ۱۵، الصارم المسلول صفحہ ۱۲)۔

صفیہ ۱۸۹، شامی جلد ۳ صفحہ ۱۵۲، المستند المعتمد صفحہ ۱۵۲، الصارم المسلول صفحہ ۱۲)۔ سیدناصد ایق اکبر گئی افضلیت پرتمام صحابہ و تا ابعین وجمیع امت کا اجماع ہے

( بخاری : ۳۷۵۷ ، ۳۷۵۷ ، ۳۷۵۷ ، ۱۷۲۳ ، ۱۷۵۳ ، ابوداؤد : ۳۷۲۷ ، ترندی : ۳۷۲۰ ، رود اور ۲۳۲۷ ، ترندی : ۳۷۲۰ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳

صفی ۱۲ ، صواعق محرقه صفی ۵۹ ، شرح فقد اکبر صفی ۱۲ ، از الله الخفاء جلدا صفی ۱۳ ، مطلع القمرین صفی ۷۷ وغیره) بلکداس موضوع پر جردوریس اجماع رها ب اوراس جمعه کے خطبول میں شامل

ر کھا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ کی براۃ نازل ہوجانے کے بعد آج جو شخص ان پرالزام لگائے اس کے کفر

پراجماع ہے (الصارم المسلول صفحہ ۱۷ م)۔ مذاہبِ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کو اختیار کرنا لازم ہے۔ مذاہبِ اربعہ سے

مداہب اربحہ من سے خروج ہے اس پر پوری امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے (عقد الجید خروج سواد اعظم سے خروج ہے اس پر پوری امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے (عقد الجید صفحہ ۳۳، مرام الکلام صفحہ ۷۰)۔

عقیدہ شفاعت پرتمام اہل سنت کا اجماع ہے،خوارج اور بعض معتز لہ اس کے منکر اور (نید) روا راصف میں درور و اور الرابوصف ۱۹۵

ې ( نو دی جلد اصفحه ۴۷ ۱ ، مرام الکلام صفحه ۲۹ ) \_ هند

داڑھی کی مسنون مقدارا یک مٹی ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے(فٹخ القدیر جلد ۲ صفحہ ۵۱ سما، کبحرالرائن جلد ۲ صفحہ ۴۹ مبطحطاوی صفحہ ۱۸۸ مثل می جلد ۲ صفحہ ۱۲۳)۔ قتل خطا میں عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے اوراس پر جمیح امت اولین و

ن طفایل ورک ویک طلاح میرای میلاد می سفیم اور این جریر جرد کی صفحه کام آنسیراین جریر جرد کی صفحه که ۲۵۷،

تفییر قرطبی جلد ۵ صفحه ۹۰ ۳، شرح نو وی جلد ۲ صفحه ۹۲ وغیره) \_

رقص اور ڈانس کرنا حرام ہے اور اس پرتمام علاء وصوفیاء کا اجماع ہے (کشف الحجو ب صفحہ ۲۷،۱۱۱ النجریة علی ہامش الہند ہیجلد ۲ صفحہ ۳۲،شامی جلد ۲ صفحہ ۳۳۷)۔

ب حداث المارية في المهريبيد المورد المارور من المردد المر

میت اپنے زیارت کرنے والے کو پیچانتا ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے ( کتاب الروح صفحہ ۱۳ )۔میت کے لیے دعا کرنا جائز ہے اس پراجماع ہے (شرح فقد اکبر صفحہ ۱۲۹)۔

محبوب كريم ﷺ كروضيا أوركي زيارت سنن المسلمين ميں سے ہے اوراس پرامت كا اجماع بے (المستند المعتبد صفحہ ا ۱۵)۔

اُس پرتمام مفسرین کا اجماع ہے کہ آیت اِنَّکَ لَا تَفِدِی مَنْ اَحْبَبْتَ ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی (تفییر قرطبی جلد ۱۳ صفحہ ۲۲۷ بھیر جلد ۹ صفحہ ۵)۔

ے بارے بی نازل ہوں اسمبر طر بی جد ۱۳ معید ۱۳ میر بیر جدد ۱۳ میر دیار ۱۳ میر اسکور ۵)۔
اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں ویے سے تینول

واقع ہوجاتی ہیں (شرح نو وی جلدا صفحہ ۷۷۸،قرطبی جلد ۳صفحہ ۱۲۳)۔

ال پر پورى امت كا اجماع به كه آيت وَ مَا اُهِلَ بِهِ لَغَيْرِ اللهُ كَا تَحْلَ وَ رَكَ كُوقت بِهِ اللهِ عَنْدَ اللهُ عِنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَا عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا اللهُ اللهُ عَنْدَا اللهُ اللهُ عَنْدُو اللهُلْمُ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدُو اللهُ اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْدَ

اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ سورج کی تکیے خائب ہوتے ہی افطار کا وقت ہو جاتا ہے لَا خِلَافَ فِي آنَهُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدِ انْقَطٰی وَقْتَالصَّوْمِ (احکام القرآن للجساص جلدا صحح ۲۲۲)۔

صحابہ کرام ملیم الرضوان کا ایباا جماع جس کا تعلق عقیدے سے ہو، اس کا انکار کفر ہے یا کم اذکم الل سنت سے خروج کو متلزم ہے۔ چیسے ختم نبوت اورا فضلیت شیخین پراجماع۔ متکرین اجماع کا طریقیہ واردات میہ ہے کہ آپ کسی بھی موضوع پر انہیں اجماع کی

بزارعبارات دکھاد بیجیے، بیلوگ آپ کوائی موضوع پرایک آ دھ معتز لدوفیرہ کا قول مخالف دکھا کر کہہ دیں کے کہ جب ایک شخص اجماع میں شامل ندر ہا تو اجماع ٹوٹ گیا۔ آئی اس واردات کا جواب

اچھی طرح سمجھ کیچے۔اولاً بیا ایسا خطرناک قاعدہ ہے کہاس کوقادیا نی بھی اپنائے ہوئے ہیں۔

چنانچد مرزا قادیانی لکھتا ہے: خود اجماع کے معنوں میں ہی اختلاف ہے۔ بعض

صحابه تك ہی محدود رکھتے ہیں لبعض قرون ثلثہ تک بعض ائمہار بعہ تک مگر صحابہ اور ائمہ کا حال تو معلوم ہو چکا اورا جماع کے تو ڑنے کے لیے ایک فرد کا باہر رہنا بھی کافی ہوتا ہے ..... پھریہ لوگ کہیں کہان کی حیات پراجماع ہے۔شرم،شرم،شرم.....جوشخص اجماع کا دعویٰ کرے وہ جموٹا ہے۔اس سےمعلوم ہوا کہ سچی اور کامل دستاویز قر آن اور حدیث ہی ہے باتی ہمہ بچ (روحانی خزائن جلد ۸ صفحه ۲۹۵)۔

حیات میں علیه السلام پراجهاع کے خلاف بھی قادیانی لوگ سرسیداحمدخان، غلام احمد یرویز،عبیداللہ سندھی اورا قبال جیسے لوگوں کے اقوال اٹھائے پھرتے ہیں۔ان باتوں کو دہی شخص سمجهر بابوگا جوصا حب مطالعه باورجا بلانداچهل كودكو پسندنبيس كرتا\_

ثانیا اجماع کو بھاڑنے والے ایسے اقوال اکثر موضوع ہوتے ہیں۔جیسا کہ حضرت میر سیدعبدالوا حدبلگرامی علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ وہ روایتیں اور وہ مسئلے جواجماع امت کے

مخالف ادرمنا في بين سراسرغيرمسموع اورنا قابل قبول اورمحض غلط بين (سبع سنابل صفحه ۵۷)\_ ثالثًا مكرين اجماع ايے اقوال كا مطلب غلط سجھتے ہيں جيبا كه قاديانيوں نے

حضرت شاه ولى الله عليه الرحمه كي عبارت كاغلط مطلب ليا ہے۔

رابعاً اگر کوئی ایبا قول موجود ہوبھی تو اس میں مناسب تاویل کر کے متشابہ کومحکم کی طرف لوٹا ناچاہے نہ کہ محکم کومتشا بہ کی طرف۔

خامساً شاذ قول آپ کو ہرموضوع پرل جائے گا۔ پھراعتبار کس چیز پر کرو گے؟ مثلاً امام غزالی علیه الرحمة لکھتے ہیں کہ یزیدنے امام حسین کوشہید نہیں کرایا کَمْ يَدُبُتُ أَصْلاً (احیاء

العلوم صغیر ۱۰۵۵)۔ایک قول میہ ہے کہ حضرت آ دم علیه السلام نبی نہیں تھے۔ایک قول میہ ہے کہ سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ایک قول ریہ ہے کہ حضور ﷺ معاذ الله ثم معاذ الله اعلانِ نبوت سے پہلے کا فرتھے۔ بی قول کلبی رافضی کا ہے اور اسے امام رازی نے تفییر كبير جلداا صفحه ١٩٧ يروو جَدَك صَالاً فَهَدى كَاتْفير مِينْ قَلْ كرك اس كى ترديد كى ب، ایک قول بیہ ہے کہ امام حسین ﷺ غلطی پر تھے۔حضرت علی المرتضیٰ ﷺ کی خلافت کےخلاف اور جنگوں کےموضوع پر بکثرت عجیب وغریب اقوال ال جائیں گے۔معراج جسمانی کےخلاف کثرت سے اقوال مل جائیں گے۔

سادسا تحقیقی جواب بیہ ہے کہ الگے لوگوں میں سے ایسے قول کے قائل اکثر معتزلہ یا رافضی خارجی ہوتے ہیں،اگرکوئی صحح العقیدہ ہوتواس کی بات میں مناسب تاویل کی جائے ور نہ اسے اجماع سے بے خبر مان کراس کے حق میں حسن ظن سے کام لیا جائے لیکن آج اگر خبر دار کیے جانے کے باوجود کو کی شخص اجماع کےخلاف چلتا ہے تواس کا حتر امنہیں کیا جائے گا۔

سابعاً حديث شريف مي بيك دان الله لا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ عَلَىٰ صَلَالَةٍ فَاذَا رَأَيْتُمُ الإختِلافَ فَعَلَيْكُمْ إِللسَّوَ ادِ الْأَعْظَم لِعِنْ جبتم اختلاف ويكهوتو بميشه براح كروه كماته ہوجاؤ۔اہل علم سے درخواست ہے کہاس حدیث برغور فرمائیں۔اس میں صاف طور پراختلاف کی صورت میں سواد اعظم کے فیصلے پر لفظ اجماع کا اطلاق کیا گیا ہے۔

ا جماع کے اٹکار سے بے ثار مفاسد لازم آتے ہیں۔ا جماع کامٹرعلمی توازن تو کیا ، اپناد ماغی توازن بھی درست نہیں رکھ سکتا۔اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جوٹر یفک توانین کی یا بندی کیے بغیر چوکوں میں سے گزرر ہاہے، اوراسے قدم قدم پرآ گے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے مختلف گاڑیوں کے ساتھ تکرا جانے کا اندیشہ ہے۔مثلاً اگرا یک شخص کہے کہ افضلیت صدیق یرا جماع نہیں ہے مگر وہی چھن کہتا ہو کہ خلافت ظاہری پرا جماع ہے تو وہ ہرگز ایسی کوئی دلیل نہیں دےسکتا جس سےافضلیت کاا نکاراورخلافت کاا ثبات ہوسکے۔ ☆.....☆.....☆

#### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# قاعده نمبر 5

# بعد والے اگلوں کونہیں پہنچ سکتے

الله تعالى مسلما تول كوتعليم وية بوت فرما تاب: إهدامًا الضِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ اللَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ يعنى اسالله بميس سيد هراسة پر چلا، ان لوگول كاراسة جن يرتيرا افعام بوا۔

نیز فرما تا ہے: وَیَقَبِعْ خَیْرَ سَبِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّی وَنُصْلِهِ جَهَنَمَ لِینَ جو موشین کی راہ کے علاوہ کی پیروی کرےگا، وہ جدهرجا تا ہے، ہم اسے جانے دیں گے، اوراسے جہم میں ڈالیس گے(النساک: ۱۱۵)۔

نیز فرما تا ہے: فَانُ اَمْنُوا بِمِفْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُ العِنْ اگر بيلوگ اس طرح اليمان لا كي جس طرح تم لوگ ايمان لا كي جوتوبيه ايمان لا كي جس طرح تم لوگ ايمان لا كي جوتوبيه دايت يا كيّر (البقرة: ١٣٧) -

صدیث پاک میں ہے کہ لاَ یَاتُّی عَلَیٰکُمْ زَمَانْ اِلَّا وَ بَعْدُهٔ شَرُّ مِنْهُ یَعْنَ تُمْ پر ہر بعد میں آنے والاز مانہ پہلے سے زیادہ شرسے بھراہوگا ( بخاری: ۲۸۰۷ - متر ذی : ۲۲۰۲)۔

ال آنے والاز ماند پہلے سے زیادہ شرسے بھراہوگا (بخاری: ۲۸۰ مین ترقی: ۲۲۰)۔ سیدنا این مسعود فی فرماتے ہیں کہ: مَن کَانَ مُسْتَثَّنَا فَلْیَسْتَنَّ بِمَنْ قَد مَاتَ فَاِنَّ

الْحَىَ لَا تَوْمَنُ عَلَيهِ الْفِسَةُ لِعِيْ تَم مِين سے جوجی کی کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوتواسے چاہیے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلے جو وفات پاچکے ہیں ، اس لیے کہ زندہ آ دمی فننے عصط انہیں ہوتا (مشکلوة: ۱۹۳)۔

ا گلے لوگوں کا ادب واحرّ ام بعد والوں پر لازم ہے۔ بعد والوں کا اگلوں پر لعنت بھیجنا قیامت کی نشانی ہے(تر ندی:۲۲۱۱،مشکلوۃ:۵۳۵)۔

اس قاعدے سے واضح ہوگیا کہ امام اعظم ابوصنیفہ ان کے شاگر دوں اور امام مالک علیم الرحمہ مقدم ہونے کی وجہ سے اور ان کی کتب بھی قرنِ اول کی تصانیف ہونے کی وجہ سے

راخ اورنسبتازیادہ قابل اعتاد ہیں۔ان کتب پر جرح کے توانین ہی بہت بعد میں وضع کیے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ الگے لوگوں کو بعد والوں کے قوانین کا یا بندنہیں بنایا جا سکتا۔

یجی وہ اصول ہے جس سے روافض کی تمام کتب بھی کتب الل سنت کے مقابلے پر مصحوب اقریع میں اول ہے: یہ کریات در بری مان تلب کروپری میں وہ میں میں اور است

بهت چیچهده جاتی بین ابل سنت کی کتب دوسری اور تثییری صدی میں مرتب بوچگی تقییں۔ شائل میں مدر میں کی سند میں کر میں میں میں میں اس میں میں ایک میں ان میں اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں

۔ میں بات میں مصطاب میں ہے۔ موال امام محمد، کتاب الآثار، کتاب الخراج وغیرہ۔ اہلِ سنت کی احادیث با قاعدہ سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ اور اہلِ سنت کا ایمان ہے کہ جس نے

نی کریم ﷺ کی طرف جان بوچھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ جہنی ہے ( بخاری: ۳۲۱، ۳۲، تر ذی:

۲۷۲۹،مندِ احمد: ۹۳،۹۳،مشکوة: ۱۹۸)\_

اسکے برمکس شیعوں کی سب سے بلندر تبہ کتاب نیج البلاغہ کے مصنف پانچویں صدی میں فوت ہوئے اور سند کے بغیر پوری کی پوری کتاب لکھ دی اور اس کے خطبات میں تحریف کر

کتابیں چوتقی صدی میں اور دو کتابیں پانچویں صدی میں اہلِ سنت کی ضداور عناد میں کھی گئیں۔ ان کے مصنفین کی تاریخ ہائے وفات اس طرح ہیں۔

الكانى متونى ٣٢٩هجرى من لا يحضر هالفقيه مصنفها بوجعفر الصدوق فتى متونى ٣٨٩هجرى

من لا يحضر هالفقيه مصنفه ابوجعفر الصدوق في ۸۵ سرق في ۱۸۹۱ هجرى الاستبصار مصنفه ابوجعفر محمد بن حسن طوى متو في ۲۶۹ هجرى تهذيب الاحكام مصنفه ابوجعفر محمد بن حسن طوى متو في ۲۶۹ هجرى

ٹیج البلاغہ مصنفہ سیدرضی متوفی ۴۰۳ هجری اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد صیح احادیث کا دستیاب ہونا توممکن ہی نہ تھا،الیی

صورت حال میں روافض نے اپنی شرمندگی مٹانے کا آسان طریقہ بیسو چا کہ اتاب سنت کی کتابی سنت کی کتاب اصول کا میں سامنے رکھ کر ہر بات ان کے الٹ کھدی جائے۔ چنانچہ ان کی معتبر ترین کتاب اصول

کافی میں حضرت امام علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے شیعوں کو بیر قاعدہ کلیہ عطافر ما یا کہ دَعُوْ امَا وَ افْقَ الْقُوْمَ فَاِنَّ الرُّهُ شَدَ فِی خِلَافِهِ اللّٰ بِهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّ

☆.....☆.....☆

#### قاعدہ نمبر6 ہم وسطی امت ہیں

الله كريم فرماتا ہے: إهٰدِه الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْدِ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْدِ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالَيْنَ -اس آيت مِس صراط متنقيم اسے قرار ديا گيا ہے جو معضوب عليهم يعنى يهود اور ضالين يعنى نصارى كدرميان ہو۔ يددونوں طبقے انتہا پند بین معضوب عليهم يعنى عليه السلام كى مال پر الزام لگاويا اور دوسرے نے أنہيں خداكا بيٹا بنا ذالا برہے۔ ، جبكه اسلام ان دونوں كے درميان اعتدال پر ہے۔

ای طرح اہلِ سنت کا مسلک جریوں اور قدریوں کے درمیان ہے، رافضیوں اور خارجیوں کے درمیان ہے، رافضیوں اور خارجیوں کے درمیان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم اللہ نے سیرناعلی المرتفعٰی اللہ فرمایا: فینے مقال مِن عینسی اَبْعَصَنْهُ الْمَیْهُو دُ حَتّٰی بَهَتَوْا اُمَهُ وَاحْبَتْهُ النّصَادِی حَتٰی اَنْوَلُوهُ بِالْمَنْوِلَةُ النّصَادِی حَتٰی اَنْوَلُوهُ بِالْمَنْوِلَةُ النّصَادِی حَتٰی مثال ایسے ہے جسے عیمیٰ کی مثال ان سے میری مثال ایسے ہے جسے عیمیٰ کی مثال ان سے میرویوں نے بخص رکھا اور ان کی والدہ پر بہتان لگادیا۔ اور ان سے عیمائیوں نے محبت رکھی اور ان کارتبہنا جائز حد تک بڑھادیا۔ سیرناعلی المرتفعٰی شے نے میردیث بیان کرنے کے بعدار شاد فرمایا کہ: سَتَهْلِکُ فِیۡ رَجُلَانِ مُحِبُ مُفْوِطْ يَقْوَ ظُنِیْ بِمَا لَيْسَ فِیۡ وَمُنْفِضَ يَحْمِلُهُ

شَنَانِی عَلیٰ اَنْ یَبْهَتَنِی لِینی میرے بارے میں دوطرح کے آدمی ہلاک ہوجا کیں گے۔ پہلاحد سے زیادہ محبت کرنے والا جومیری شان اتنی بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا جہا میں حقدار نہیں۔اوردوسرا مجھسے بغض رکھنے والا جو بغض کی وجہسے مجھ پر بہتان لگادےگا (ابن الی شیبہ

بين-اوردوم المصلح في المساوال بو في وجب مريخ بهان وحده المسابي : ۵۳۸۸ مند ابويعلى : ۵۳۸۸ مند ابويعلى : ۵۳۸۸ مندرك حاكم : ۵۳۸۸ مند ابويعلى : ۵۳۸۸ مندرك حاكم : ۵۲۸۸ مندرك حاكم : ۵۲۸۸ مندرك حاكم : ۵۲۸۸ مندرك حاكم : ۵۲۸۸ مندرك حاكم ناد ۱۳۸۸ مندرك حاكم ناد ۵۲۸۸ مندرك حاكم ناد واند حالم داند واند حالم داند و اند و ا

مَّى البِلافَ مِين ہے كہ سَيَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ مُحِبُّ مُفْرِطٌ وَمُبْغِضَ مُفْرِطٌ

النے سیدناعلی المرتضی کرم اللہ و جبہ فرماتے ہیں: ''میرے بارے میں دوطرح کے لوگ ہلاک ہوجا تھیں گے۔ ایک صدے زیادہ مجبت کرنے والاجے سے مجبت کت سے دور لے جائے گی۔ اور دوسرا مجھ سے بُغض رکھنے والاجے سے بُغض حق سے دور لے جائے گا۔ میرے بارے میں درمیانی راہ پر چلنے والے ہی سجح ہوں گے۔ ہمیشہ بڑے گروہ کی بیروی کرو۔ بے فیک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ تفرقہ بازی سے ہمیشہ بچو۔ جماعت سے الگ ہونے والا شیطان کا شکار بن جاتا ہے جس طرح اکمیلی کمری رپوڑے سے مجبو کر جمیز کے کھیڑے کے اکار بن جاتی ہے ''( ٹیج البلاغہ بن جاتا ہے جس طرح اکمیلی کمری رپوڑے سے مجبور کر جمیز ہے کا شکار بن جاتی ہے'' (ٹیج البلاغہ

خطبہ نمبر ۱۲۷ مطبوعه ایران/قم)۔ نیز فرماتے ہیں: اَللَّهُ مَّ الْعَنْ كُلَّ مُنْفِضٍ لَّنَاوَ كُلَّ مُحِبٍّ لَّنَا عَالِ لِعِنَ الساللَّهِ مِم سے ہربعض رکھنے والے پرلعنت بھیج اور محبت میں غلو کرنے والے پر بھی لعنت بھیج (المصنف

> لا بن ابی شیبه جلد ۷ صفحه ۷ ۰ ۵ ، الریاض النصر ة جلد ۲ صفحه ۱۹۵) \_ اب اس اصول کی روشن میں مندر جه ذیل مسائل کو سجعیں \_

(۱)۔ خوارج اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں اور دوافض صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔

جبکہ تن سب کے فلام ہیں۔ (۲)۔ آج کل کے خوارج نما حضرات چاریار کے حب دار بے ہوئے ہیں اور روافض پین

(۲)۔ آج کل کے خوارج نما حضرات چار یار کے حب دار بنے ہوئے ہیں اور رواقع تن یاک کے حب دار جبکہ تن چار کے بھی غلام ہیں اور یا پنچ کے بھی۔

36

(۳) ۔ خوارج صرف نعر و تحقیق پر زور دیتے ہیں جبکہ روافض صرف نعر و حیدری پر سنی میہ

دونوں نعرے لگاتے ہیں بلکہ کوئی بھی نعرہ جواباحت اصلیہ کے تحت ہواسے جائز سجھتے ہیں۔

(۴)۔ خوارج مولاعلی کواور حسنین کریمین کواہلِ بیت سے خارج سیجھتے ہیں اور روافض

ا پل بیت میں شامل سجھتے ہیں ۔ (۵)۔ خوارج اہل بیت کے کشف والہام اوران کی ولایت کے ہی منکر ہیں اور روافض ان

پروی آنے کے قائل ہیں جبکہ اہلِ سنت ان دونوں کے درمیان معتدل ہیں۔

(٢) يخوارج گناه كوكفر كيتم بين اورروافض گناه كوعبادت يجھتے بين مثلاً تقييه اور متعه۔

(2)۔ خوارج کی داڑھی بے و مسکل طویل ہوتی ہے اور روافض کی داڑھی مشخصی ۔ تی معتدل

داڑھی لیٹنی ایک مٹھی داڑھی کے قائل ہیں۔

(٨) خوارج كتيم بين امام حسين غلط تقدروافض كتيم بين صحابه غلط تقد جوكوفه تك

ساتھ نہیں گئے۔اہلِ سنت سب کا ادب کرتے ہیں ادریز بدکو غلط کہتے ہیں۔ نند شدہ میں

(9)۔ خوارج ختنین کے بےادب ہیں اور روافض شیخین کی افضلیت کے منکر ہیں جب کہ

الل سنت كى پېچان سير ب كشيخين كوافعل سيحق إلى اوختين سي محت كرتے إلى، مِنْ عَلَامَاتِ

اَهْلِ السُّنَةِ اَنْ ثَفَضِلَ الشَّيْخَيْنَ وَتُحِبَ الْحَتَنِينَ (شُرح عقا تدُّفْ صَحْح ١٥٠) \_ جس طرح ميت تشين كامكر اللسنت سے خارج بے الكل اى طرح افضليت شيخين

كامكر بھى ابل سنت سے خارج ہے۔

(۱۰)۔ خوارج صرف قرآن قرآن کرتے ہیں اور دوافض قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔

ان دونوں کے برنکس تنی قرآن کیسا تھ سنت واجماع کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کے لا بھتے ہیں۔

نوٹ: کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن پرخوارج اور روافض کا اتحاد ہے اور اہل سنت ان سے متفق نہیں۔ مثلاً خوارج اور روافض دونوں اجماع کی جیت کے منکر ہیں۔ جبکہ اہل سنت اسکے قائل

ہیں۔خوارج اورروافض دونوں ایک نشست میں دی گئی تین طلاقوں کو ایک شار کرتے ہیں جبکہ اہل سنت تین کو تین ہی سیجھتے ہیں۔خوارج اورروافض دونوں ضاد کو زاد پڑھتے ہیں جبکہ اہل سنت

الل سنت مین لومین بی محصته بین حوارخ اورروانس دولول ضاد لوزاد پڑھتے بین جبله الل سنت ان سے متفق نہیں نے وارخ اور روافض دولول صحابہ کے اقوال کو جمت نہیں مانتے جبکہ الل سنت

ان سے معلق ہیں۔خوارج اور روائھی دونوں صحابہ کے افوال لوجت ہیں مانتے۔ جبکہ اہل سنت فَبِائِهِمُ اقْتَدَیْتُمُ اِهْتَدَیْتُمُ پر ایمان رکھتے ہیں۔خوارج اور روافض دونوں منشد داور لڑا کا ہوتے ہیں جبکہ اہل سنت معتدل ہوتے ہیں اور صرف علمی حد تک اظھار حقیقت کرتے ہیں۔خوارج اور

پیں جَبکہ اہلِ سنت معتدل ہوتے ہیں اور صرف علی حد تک اظہار حقیقت کرتے ہیں۔خوارج اور روافض دونوں بے ادب ہوتے ہیں، ایک اہلِ بیت کا بے ادب اور دوسر اصحاب وامهات الموشین کا بے ادب جبکہ اہل سنت سب کا ادب کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا اکثریتی طیقہ المل سنت ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو متحدر کھنے کا عقیدہ

اہل سنت و جماعت کے نام سے بی ظاہر ہے۔ تمام صحابہ واہل ہیت علیجم الرضوان میں اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا اور اتحاد کو توڑنے والی باتوں ، روایتوں اور تاریخی بیانات میں مناسب تاویل کرنا اہل سنت کا طریقہ ہے، جس سے اتحاد برقر ارہے۔

☆.....☆.....☆

### قاعده نمبر 7

### ט שנים היק ז

تمام دلائل پربیک وقت نظر رکھنا ضروری ہے

الله تعالى فرماتا ہے: أَذْ خُلُو اِفِي السِّلْمِ كَافَّةً يَّتِى اسلام مِن يورے وافل بوجواو (البقرة: ٢٠٨١) - نيز فرماتا ہے: اَفَتَوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضٍ يَعَىٰ كِيا بَعْضَ مِن الْكِتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضٍ يَعَىٰ كَيا بَعْضَ عَلَىٰ اللَّهِ مِن الْكِتَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ يَعَىٰ كَيا بَعْضَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مِن الْكِتَابِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ يَعْنَ كَيا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْنَا لَهُ اللَّهُ اللّ

ثم كتاب كى چھ مصے پرايمان ركھتے مواور چھ مصے كا اتكاركرتے مو (البقرة: ۸۵)\_ (1)\_ وہا يہ كاطريقة بير ب كم حديث تَوَكُ فِيْكُمُ الْأَمَرَ يُن كِتَابَ اللّهُ وَسَنَةَ نَبِيَهِ كُو كُورُ

(1)۔ ۔ وہا پیکا طریقہ بیہ ہے کہ حدیث تن کت فینکہ الامترین چتاب اللهؤ صند نیتِیہ لو پھڑ رکھا ہے۔ لیتن میں تم میں وو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت (مؤطا امام مالک: کتاب القدر ، باب النہبی عن القول بالقدر: ۳)۔ روافض نے

تَوَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ ..... وَ اَهْلَ بَيْتِي كُو پَكُرْ رَكِعا ہے۔ يعنى ميں تم ميں دو بھارى چيزيں چھوڑ كرجار ہا ہوں ، ايك الله كى كتاب اور دوسر ميرى عترت (مسلم حديث غير ٢٤٢٥) -

### جبكه الم سنت يوري صورت حال ير نظرر كهت بي \_

: • ٣٩٥) \_ ابل سنت ان سب باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ممل صورتِ حال کو سامنے رکھتے ہیں \_

(2)۔ وہابیر صرف اس ایک حدیث کو پکڑ کرفتوے لگائے جا رہے ہیں: فَانَ خَنوَ الْحَدِیْثِ کِتَابِ اللهُ وَحَنوَ الْهُدی هدی مَحَمَدِ، وَ شَوْ الْاَمُوْدِ مَحْدَثَاتُهَا، وَ کُلُ بِدُعَةِ صَلَالَهُ يَعِي بَهِ مِن كلم الله كى كتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد ﷺ بدایت محمد ﷺ بدایت ہے اور بدترین کام وہ جو نیا ہو، اور ہر بدعت گراہی ہے (مسلم حدیث نمبر ۵۰۰۷، نسائی حدیث نمبر ۵۷۸)

ابن ماجه حدیث نمبر ۴۵)۔

سیدنا عمر فاروق شف نے جب صحابہ کرام کو ایک قاری کی امامت میں نماز تراوی کی پر عصت میں نماز تراوی پر صف ہوئے دیک یو بخاری حدیث فیر مصاف حدیث نمبر ۲۰۱۰ ، مؤطا امام مالک کتاب الصلوة فی رمضان ، باب ماج آء فی قیام رمضان حدیث نمبر ۳)۔

بعداس پڑمل کیااوران عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہ ہوگی (مسلم حدیث نمبر ا ۲۳۵،

نسائی حدیث نمبر ۲۵۵۴،این ماجه حدیث نمبر ۲۰۳)\_

نمبر۳)۔ سیرنا عبداللہ این مسعودﷺ فرماتے ہیں: مَا رَاهُ الْمُؤَّ مِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنْ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَوَّارُ وَالْطِيْدَ لَسِى وَالْطِّبْرَ انِيوَابُو نَعْيَمٍ فِي الْحُلْيَةِ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ مَرْفُوعاً فِي مُوَطَّاهِ لِيَّتِي جِهِمُومِثِينَ اچِماسِجِمِيں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔اس حدیث کو

امام مجمد عليه الرحمه نے مؤطا ميں مرفوعاً روايت فرما يا ہے (مؤطا امام مجمد صفحه ۱۳ مسند ابوداؤد الطيالى حديث نمبر ۲۳۳ ، ابوقعيم الرحسام المجم الاوسط حديث نمبر ۲۰۲۳، مسند احمد حديث نمبر ۳۹۹)\_

عَنْ سَلَمَانَ ﴿ قَالَ سَئُلَ رَسُولُ الله ﴿ عَنِ السَّمَنِ وَالْجَنِ وَالْفِرَاتِيْ قَالَ ،

الْحَلَالُ مَا اَحَلَ الله فَي كِتَابِه وَالْحَوَ امُمَا حَرَّ مَا الله ﴿ كِتَابِه ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا

عَنْهُ لِيَّى حَضرت المَان ﴿ وَالْحَوَ امُمَا حَرَّ مَا الله ﴿ يَعْيَ الورثيلُ كَا لَا يَعْنَ حَضرت المَان ﴿ وَالْحَدَ الله الله ﴿ يَعْنَ كَابِ مِن طَال قرار دِيا مواور حرام وه مِن الله فَي عَلَى الله فَي عَلَى الله فَي عَلَى الله فَي عَلَى عَل

جامع صغير: ٢٧) - حضرت سيدنا امير حمزه فلك بار عين فرمايا: أفضلُ الشُهدَائِ حَمْزَةُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ لِعِنْ حَرْه بن عبدا ﴿ تَمْ مَام شهيدول سے افضل بين (متدرك حاكم: ابن عَبْدِ الْمُطَلِبِ ، وَرَجُلُ قَامَ اللهُ عَامَرَ فَو نَهَا اللهُ فَقَتَلُهُ لِعِنْ شهيدول كا مردار حمزه بن عبدا ﷺ ہے اور وہ خض جو الله عمران كم الله عمران عنده كا الله الله عنده كا الله الله عمران عامد على الله عمران عنده كا الله الله عنده كل الله كا الله عنده كل الله عنده كل الله كل الله

ویا (متدرک ما کم: ۱۹۳۷ صحیحین الإسناد و آلمه ی نحو بر برای این اجد: ۱۳۳۷)

(4) ۔ ایک طرف اگر حسین قینی و آنا مین حسین (تر مذی: ۱۳۲۵ این باجه: ۱۳۳۷)

موجود ہے تو دوسری طرف علی قینی و آنا مینه (تر فدی: ۱۹۱۱ س، این باجه: ۱۹۱۱)، تیسری جگه الْعَبَاس قینی و آنا مینه (تر فدی: ۱۹۵ س، این باجه: ۱۹۱۱)، تیسری جگه اَلْعَبَاس قینی و آنا مینه با الاسم الله علی اور میں ان میں سے بول (بخاری: ۲۳۸۲ ، مسلم قینی و آنا مینه به اور میں ان میں سے بول (بخاری: ۲۳۸۲ ، مسلم دینه به ایک مدیث میں ہے کہ: نمی کریم شین نے حضرت جلیمیب کی نعش مرارک کے پاس کھڑے بوکر قرما یا جگئینیت مینی و آنا مین جگئینیت بینی بخشیت ہوادر میں جلیمیب میں ہے کہ بینیت بینی بخشیت ہوادر میں جلیمیب میں ہے کہ بینیت بینی بینیت بینیت بینیت بینیت ہواں (مسلم مدیث نمبر ۱۳۵۸)۔

(5)۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا علی الرقضی کی محبت ایمان کی نشائی ہے اور آپ کا بغض منافقت کی نشائی ہے۔ نبی کریم شے نے فرمایا: لا یُبحِبُ عَلِیّا مَمَافِق وَ لا یَبْفِضُهُ مَوْفِق یَعْن مِیْس رکھ گا (تر فدی مؤون اس سے بغض نہیں رکھ گا (تر فدی مؤون اس سے بغض نہیں رکھ گا (تر فدی التی الدَّفِی منافق میں المَّفِی شفرماتے ہیں: وَ الَّذِی فَلَق الْحَبَةَ وَبَرَی النَّسْمَةَ ، اِنَهُ لَعَهُدُ التَّبِی الْاَفِی شِیْل الرَّفی شفرماتے ہیں: وَ الَّذِی فَلَق الْحَبَةَ وَبَرَی النَّسْمَةَ ، اِنَهُ لَعَهُدُ التَّبِی الْاَفِق مِی شَالُتَی اللَّهُ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مِی اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن مُن مَن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن ا

د ٣٧٣٠، نمائى : ٨٠٠٥، ٢٢٠ ٥، ١٢ن ماجه: ١١١) ليكن دوسرى طرف بياحاديث بحى ياد وركم من الى نصاد يث بحى ياد ركعي، حبيب كريم الله نقل المنتقب كى علامت ب (بخارى المنتقب كى علامت ب ادرانساركا المنتقب كى علامت ب بخارى شريف كي المنتقب المنتقب كى باب على بي حديث بيان موتى بها من عام ب المنتقب المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقب المنتقبة المنتقبة المنتقبة المنتقب المنتقبة الم

بارے میں ہے۔ ایک فخص مرگیااور نبی کریم ﷺ نے اس کی نماز جناز ہوٹے سے اٹکار کردیااور فرمایا: اِنَّهُ کَانَ یُنِفِضُ عُشْمَانَ فَالْبِغَصَهُ اللهُ لِینی فیحض عثمان سے بغض رکھتا تھا، اللہ نے اس سے بغض

وَ بُغُضُهُمْ مِنْ عَلَامَاتِ النِفَاقِ۔اس باب میں پانچ احادیث انصار کی محبت اور بغض کے بارے میں ہیں جبکہ ایک حدیث سیدنا علی الرتضٰی رضی الله عنهم کی محبت اور بغض کے

رَكُمَا (تَرَمْنَى: ٣٧٠٩ باب: اِمْتِنَاعُهُ ﷺ مِنَ الصَّلَوْةِ عَلَىٰ جَنَازَةِ رَجُلٍ كَانَ يُبْغِضُ عُثْمَانَ)\_

سيدنا عبدالله بن مسعود ، فرمات بين كه : وَإِنْمُ اللهِ لَوْ اَعْلَمُ كَلْباً يُحِبُ عُمَرَ لاَ حَبَيْنَهُ يَعِي الله كُنْمُ الرَّجِيمِ معلوم بوجائ كه فلال كتاعر سے حبت كرتا ہے وسي اس كتے سے

ا كے بعد بھى كوئى تعبيش پيداند بوا (متدرك ما كم: ١١٣٧) \_ بي بات نقل كرنے كے بعد امام ما كم عليه الرحمہ لكت بين: قَالَ الْحَاكِم : وَهَمَ مُضعَب فِي الْحَوْفِ الْأَخِينِ فَقَدْ تَوَ اتَوْتِ الْأَخْتِازِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بَنَتَ اَسَدِ وَلَدَتُ آمِيْرَ الْمُؤُمِنِيْنَ عَلِي بَنِ آبِي طَالِبٍ كَوَّمَ اللهُ وَجُهَهُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ لِينَ عالم كَمِتَا ہے كم آخرى جملہ بولئے بیں مصعب كودہم ہواہے ، تواتر كساتھ اخبار موجود بيل كرسيده فاطمہ بنت اسدرضى الدُعنهائے امر الموثين على بن الى طالب كرم الله وجه اكريم كوكعب كے اندرجم ويا۔

امام مسلم رحمة الشعليد كلصة بين: قَالَ مُسْلِم بَنُ الْحَجَّاجِ: وَلِلَّ حَكِيْمُ بَنُ حِزَامٍ فِيْ جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَاشَ مِانَةً وَعِشْوِيْنَ سَنَةً يعنى عَيم بن حزام كعبك اثدر پيدا بوت اور ايك ويس سال عمر يا كَي (صحيح مسلم حديث غمر ٣٨٥٩) \_

الاستيعاب صفحه ا ۲ ، الاصابه في تمييز الصحابه صفحه ۳۴۸ ، الا كمال في اساء الرجال مع

المشكوة صفحه ٥٩١ پرجى يې كلها ب كه وُلِدَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ

(7)۔ حدیث شریف میں نی کریم ﷺ کی ساہ رنگ کی چادرمبارک کا ذکر موجود ہے جے حدیث دوا کے نام سے یادکیا جاتا ہے وَ عَلَيْهِ مِزَ طَافْرَ جَلْ مِنْ شَعْدٍ اَسْوَدَ (مسلم مدیث نمبر ۲۸۱۳) ۔ بلا شہر بہ

کیروں میں سے سب سے زیادہ پیند تیرہ تھی (بخاری حدیث نمبر ۵۸۱۳،۵۸۱۳، مسلم حدیث نمبر ۵۳۳، ۵۳۳، ۱۴ وداؤد حدیث نمبر ۲۰۴، تر ذی حدیث نمبر ۵۸۷، نسائی حدیث نمبر ۵۳۳۰)۔

مبر ۵۳۳۰)۔
کعبہ شریف کا طواف کرتے وقت آپ ﷺ نے یکی سبز چادر اوڑھ رکھی تھی۔ عَنْ
یَعْلیٰ بَنِ اُمَیّاۃً ﷺ قَالَ اِنَّ رَسَوْلَ اﷲ ﷺ طَافَ بِالْبَیْتِ مُضْطَبِعاً بِبَوْدٍ اَخْصَرَ یعنی رسول
اللہﷺ نے کعبہ شریف کا طواف فرمایا اور آپ نے سبز رنگ کی چادر کا اضطباع کیا ہوا تھا
(ایوداوُد حدیث نمبر ۱۸۸۳، ترفی حدیث نمبر ۸۵۹، ابن ماجہ حدیث نمبر ۲۹۵۳، مسئر احمد
حدیث جلد ۳ صفحہ ۲۷۳ حدیث نمبر ۱۷۹۵ه)۔

عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمْرَةَ ﴿ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﴿ فَي لَيْلَةِ اَصْحِيَانِ وَ عَلَيْهِ حَلَّةَ حَمْرَ آئَ فَجَعَلْتُ انْظُرُ اللّهِ ﴿ لِلْهِ وَالْمَ اللّهِ ﴿ فَلَهُ وَعِنْدِى اَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ لِيَحْ حَرْت حَارِينَ ثَمْرَة ﴿ فَرَاتَ ثِي كُرِيم ﴾ ووق ريا حاداور هے جور بن ایک نظر آپ کو دیکتا اور ایک نظر چاندکودیکتا تھا، آپ ﷺ جھے چاندے زیادہ خواصورت دکھائی و سے دے ( شاکل تر ذی صفحہ ۲ )۔

وصال شريف كووت بهي بهي تجره آپ الله او پر دُالي كُي تَقي: وَ هُوَ مُسَجِّي بِبَرُدٍ

حِبَرَةِ يعني آپ ﷺ حَبره جادراوڑھائے گئے تھے (بخاری حدیث نمبر ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، نسائی حدیث نمبرا۱۸۴)۔

(8)۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِيْ قَلْبِهِ مَرَضْ

وَّ قُلُنَ قَوُلًا مَعْرُ وُفاً وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

وَلَا تَبَرَّ جُنَ تَبَرُّ جَالُجاهِلِيَّةِ الْأُولِيٰ وَ

أقِمْنَ الصَّلْوةَ وَآتِيْنَ الزَّكُوٰةَ وَأَطِعُنَ

إنَّ االله كَانَ لَطِيْفاً خَبِيْواً (الاحزاب

\_("","","":

محبوب کریم ﷺ کے اہل بیت میں سے بعض کا اٹکارخوارج کرتے ہیں اور بعض کا ا نکارروافض کرتے ہیں کھمل صورت حال اس طرح ہے۔

(١) يَا نِسَآئَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاحَدٍ مِّنَ اے نبی کی (یاک) ہو ہوتم عورتوں میں ہے کسی کی مثل نہیں اگراللہ سے ڈرتی ہو(اور یقینا ڈرتی ہو) تو النِّسَآئِ إن اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ

الس پرده مردول سے بضر ورت بات کرنے میں ایسا نرم لہجدا ختیار نہ کرنا کہ جس کے دل میں بھاری ہےوہ طمع کرنے لگے اور دستور کے مطابق اچھی بات کرنا۔ اور تھبری رہوا پنے گھروں میں اور نہ بے یردہ ہو برانی حاہلیت کی بے بردگی کی طرح اورنماز

االله وَ رَسُوْلُهُ إِنَّمَا يُرِيُدُ االله لِيُذُهَبَ پڑھتی اور ز کو ۃ دیتی رہواور اللہ اور اسکے رسول کی عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ اطاعت کرتی رہواللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہاہے يُطَهِّرَكُمْ تَطُهيراً وَ اذْكُرُنَ مَا يُتُلِّي رسول کے اہل بیت تم سے ہرفشم کی نایا کی کو دور فرما فِيُ بُيُوْتِكُنَّ مِنُ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكُمَةِ دے اور تہمیں اچھی طرح پاک کر کے خوب یا کیزہ

کر دے اور یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں الله کی آیتوں اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بے شك الله بربار كي جان والا الحيى طرح خردار

مذكوره بالاطويل قراني ارشادكو باربار يزهياورديانت داري كساته فيعله فرمايخ كقرآن مين اللبيت كي كها كياب؟

بدحدیث پہلے گزر چکی ہے کہ حبیب کریم ﷺ نے سیرۃ النس آ عسنین کریمین اور (r)

مرتضی کریم رضی الدعنهم کو چادر مبارک کے بیچ بھا کر فرمایا : انتَمَا يُوِيْدُ الله لِيُذَهَب عَنْكُمُ الزِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِوَ كُمْ تَطْهِيْوا أَ (مسلم مدیث نمبر ۲۲۱۱) ـ اس مدیث سے واضح

ہوگیا کہ از واج مطہرات کے بعد یہ چار مقد ت ہتایاں بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ (۳) حضرت سیدہ رقید حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں۔وہ اکلی بیاری کی وجہ سے

ر ۱۶ جنگ بدر میں شریک نه موسکے (بخاری مدیث نمبر ۱۳۳۰ ، ۱۹۹۸ ، ترخی مدیث فمبر ۱۳۷۹۸ ، ترخی مدیث فمبر ۲۷۰۹۱)۔

جب سيره زينب بنت رسول الله صلى الشرعليه وآله وسلم كا انتقال مواتو رسول الله على

نے فرمایا انہیں تین یا پانچ یا زیادہ مرتبہ عسل دو (بخاری حدیث نمبر ۱۲۵۳ ، ۱۲۵۳ ملم دیث نمبر ۱۲۵۳ ، ۱۲۵۸ المسلم حدیث نمبر ۱۲۹۳ مسلم حدیث نمبر ۱۸۱۸ تا ۱۸۹۳ مسلسل گیارہ احادیث ، ابن ماجہ حدیث .

نىائى حدىث نمبر ١٨٨١، ١٨٩٣ تا ١٨٩٣ مىلىل گياره احاديث ، اين ماجه حديث نمبر ١٨٩٥ ا١٨٥ تا ١٨٩٨ مىلىل گياره احاديث ، اين ماجه حديث نمبر ١٣٥٥،١٣٥٤) \_ حضرت عبدالله بن عباس كفرمات بين : إنَّ خَدِيْجَةَ وَلَدَتْ لِوَسَوْلِ اللهِ صَلَى

سَلَّهُ عَلَيْهُ وَ الْهُ وَسَلَّمَ سِتَةً: عَبْدَاللهُ ، وَالْقَاسِمَ وَزَيْنَبُ وَرُقَيَةً وَامْ كُلُنُومٍ وَ فَاطِمَةً وَوَلَدَتُ لَهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالَىٰ عَنْهُم لَهُ عَارِيَةً الْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا رِيَةً الْمُرَاهِيْمَ رَضِى اللهُ عَلَيْهُم

ترجمہ: سیدہ خدیجیرضی الله عنها میں سے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے چھشہزادے شہزادیاں پیدا ہوئے حضرت عبدالله، قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور حضرت مارسیمیں سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے رضی الله تعالی عنهم (اُمعجم الاوسط جلدا صفحہ ۱۹۹۳، انجم الکبیر جلده صفحہ ۳۳۵، مجمع الزوائد حدیث نمبر ۱۵۲۳۳، ۱۵۲۳۳ رجالہ ثقات، سیرت ابن ہشام جلدا صفحہ ۱۹۹)۔

شيعد فه به كى صديث كى سب سے بلندرت بر تماب اصول كافى ملى ہے كه : وَ تَذَوَّ جَ الْحَدِيْجَةَ وَهُوَ بِضْعُ وَ عِشْرِيْنَ سَنَةً فَوْلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَنْعَدِهِ الْقَاسِمُ وَ رُقَيَةُ وَ زَيْنَبَ وَ الْمُ كُلُوْمَ وَوْلِدَلَهُ بَعْدًا لُمُنْعَثِ الطَّيْبِ وَالطَّاهِرْ وَ فَاطِمَةُ حَلَيْهِمُ السَّلَامُ

ترجمہ : آپ صلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کے ساتھ پچیس سال کی عربیں نکاح فرمایا توان میں سے بعثت سے پہلے آپ کے بچے قاسم، رقیہ، زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئے اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطم علیم السلام پیدا ہوئے (اصول کافی جلد ۲ صفحہ ۳۵۵)۔

(9) اہل قرابت کون کون ہیں؟

الل بیت اطبار عیبم الرضوان کے بعد اہل قرابت کا نمبر آتا ہے۔ اہل قرابت کا دائر و اہل بیت کی نسبت بہت وسیج ہے۔ سارا عرب آپ گا قرابت دار ہے، کوئی ننہال کی طرف سے اور کوئی دویال کی طرف سے۔ بخاری شریف میں قرآئی آیت اَلْمَوَ دَةُ فِی الْفُذِینی کی تفسیر میں کھا ہے کہ:

کی خص نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھالاً اَلْمَوَ ذَهَ فِي الْقُوٰ ہِيٰ سے کیا مراد ہے؟ پاس حضرت سعید بن مسیب تا بھی قدس سره موجود تھے، انہوں نے کہا اس سے مراد حضور کریم کے حالات اللہ کی تا ہے۔ اس بات یہ ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسانہیں جس کے ساتھ رسول اللہ کی قرابت داری نہ ہو۔ ان سب کے لیے ہے آیت نازل ہوئی ہے کہ فُلُ لَا اَسْتَلَکُمْ عَلَیٰهِ اَجُواْ اِلَّا اَلْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي (شوری سس کے اللہ سے اللہ اللہ اللہ تقربی (شوری سس کے اللہ سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو اللہ اللہ تو اللہ سے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ والو میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت داری ہے اس کا کیا ظرکر و (اور میری دفوت پر لیک کہو) اِلَّا اَنْ تَصِلُوْ اقِوْ اِبَةً مَا بَنِینی وَ بَنِیْنَکُمْ (بخاری کا باب قولہ اِلَّا اَلْمُوَدِّةَ فِي الْقُرْبِي عدیث نمبر ۱۲۵۸ ، ترفری عدیث نمبر ۱۲۵۸ ، مندا میں مدیث نمبر ۱۲۵۸ ، مندا محدیث نمبر ۲۰۲۵ ، بغوی ۱۲۵۸ )۔

(10) آل سےمرادکیاہے؟

ا پنی امت پر کریم آقاظ کی حدیث ملاحظه و

عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَنِلَ النَّبِيُ اللَّهِ مَنْ آلُ مُحَمَّدِ؟ فَقَالَ كُلُّ تَقِيَّ وَ تَلَا وَسُولُ اللهِ اللَّهِ الْمُعَمَّدُ وَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

پڑھی اللہ کے بندے صرف وہی ہیں جو متنی پر ہیز گار ہیں (المجم الاوسط للطبر انی: ۳۳۳۲، المجم الصغیر ا/ ۱۱۵)۔

امام المسنت شاہ اجدرضا خان بر یکوی علیه الرحمة لکھتے ہیں: شرافت عالم کوشرف سید پرتر جی و تفوق ہے۔ انس بن مالک اسے مروی ہے رسول اللہ اللہ اللہ ان : آل محمد کُلُ آل ہر پر ہیزگار ہے (مطلع القمرین صفحہ ۱۹۰۱۸)۔

حضرت پیرمهم کل شاه صاحب گولژوی علیه الرحمه لکھتے ہیں: صاف ظاہر ہے کہ آ ل مجمد سے مرادسب مومن ہیں ( فما و کی مہریہ صفحہ ۱۸ )۔

### (11) بارہ خلفاء کے بارے میں کمل صورت حال

۔ لَا يَزَ الْ اَهْزِ النّاسِ مَاضِياً مَا وَلِيهِ فَهِ النّنَاعَشَرَ رَجُلا كُلُهُ فِي فَوْ يُشِ لِيمَى لُولُول كَ حَكُوثَى معاملات چلتى رئيں گے جب تك ان پر بارہ خلفاء بول گے، وہ سب كے سب قريش ميں سے بول گے (بخاری حدیث نمبر ۲۲۲۷، ۲۲۲۷ ، مسلم حدیث نمبر ۲۰۷۷)۔اس حدیث میں ساوات یا بی ہاشم نہیں بلک قریش كالفظ استعال ہوا ہے۔اگر بارہ اماموں كو صرف بی ہاشم میں بی طاش كیا جائے توقریش كالفظ بے فائدہ ہوكررہ جائے گا۔

ہاہم میں بی طاس کیا جائے تو فریش کا لفظ ہے قائدہ بولرہ جائے گا۔ ۲۔ لَا يَزَ الْ هٰذَ الْأَمْرُ عَزِيْرُ اللَّى اثَنَىٰ عَشَرَ خَلِينَفَةً كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشِ لِينَ بدامر بارہ طفاء تک غالب رہےگا، وہ سبقریش میں سے ہوں گے (مسلم حدیث نمبر ۴۵،۹۴۷،۹۰۷)۔ ۱۰، ۱۵، ابوداؤد حدیث نمبر ۴۲۸۴)۔اس حدیث سے معلوم ہواکہ بارہ ظلفاء کے زمانے میں وین اسلام غالب رہےگا۔ سر اِنَ هٰذَ الْأَمْرُ لَا يَنْقَضِىٰ حَتْى يَمْضِى فِيْهِمْ اِثْنَا عَشَرَ حَلِيْفَةً كُلُهُمْ مِنْ قُرْيْش

لیتیٰ بیدا مراس وفت تک ختم نہیں ہوگا جب تک ان میں بارہ خلفاء پورے نہ ہوں جا تھیں وہ سب قریش میں سے ہوں گے (مسلم حدیث نمبر ۵+۲۷)۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بارہ خلفاء

سب کے سب حکمران بادشاہ اور والی ملک ہوں گے۔

٣- لا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَى تَقُوْمَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِمْ إِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرْيُش لِيْنِ وين اس وقت تك قائم رہے گاحتیٰ كه قیامت آجائے گی یاان پر بارہ خلفاء ہوں گے، وہ سب قریش میں سے ہوں گے (مسلم حدیث نمبر ااس ۲)۔اس حدیث سے معلوم ہوا كمان كے دور میں دین مضبوط رہے گا۔

۵۔ لَا يَزَ الْ هذَا الذَيْنُ قَائِماً حَتَى يَكُوْنَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ حَلِيفَةً كُلُهُمْ تَجْتَمِعُ الْأُمَةُ عَلَيْهِ لِينَ وَين قَائمُ وَائمَ رَجِكَا حَتَى يَكُوْنَ عَلَيْهُ وول كَان سب پرامت كا اجماع موال الوادُ وحدیث نمبر ۲۷۹ه)۔ اس حدیث سے معلم مواکد بارہ خلفاء میں سے ہرایک کی ظافت پراجماع موگا اور اہل صل وعقد آئیس سجح ظیفہ شلیم کریں گے۔

طعیس بعید رجال الفت الموریت من المن المن المن الموری الفت و المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة المؤلفة

فی مندہ الکبیر عن ابی الخلد کما فی تاریخ انخلفاء للسیوطی صفحہ ۱۲) ۔اس حدیث میں ہے کہ بارہ میں سے دوخلیفے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے ہول گے۔

٨ سَيَكُوْنُ اثْنَاعَشَرَ خَلِيفَةً ، ٱبُوْبَكُو الصِّدِيْقُ لاَيلُبَثُ بَعْدِى الْاَقَلِيلاً الحديث التحديث التحديث

یعنی جلد ہی ہارہ خلفاء ہوگے، ان میں سے ابو بکر میرے بحد تھوڑا ہی زندہ رہے گا ، اور گھوتی چکی والا تعریف کے ساتھ زندہ رہے گا اور شہادت کی موت پائے گا ،عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون

ہے؟ فرما یا عمر بن خطاب (ﷺ) پھر آپ عثان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرما یا لوگتم سے مطالبہ کریں گے کہ اس تمین کو اتار دو جو تہیں اللہ عز وجل نے پہنائی ہے، اللہ کی قشم اگرتم نے اسے اتار دیا تو پھرتم جنت میں داخل نہیں ہوسکو گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزرتا (المنة لابن الی عاصم حدیث نمبر ۱۱۸، المجم الکبیر للطبر انی حدیث نمبر ۱۱۸، المجم الصغیر حدیث نمبر ۸۷۴، المجم الصغیر حدیث نمبر ۸۷۴، اوبقیة حدیث نمبر ۸۷۴ کے اسام حدیث نمبر ۸۷۴ کے اسام حدیث نمبر ۵۲۴ کے اسام کہ عرفارہ وقال اور خیال نونی رضی اللہ عنہم کے اسام کہ حالمہ وقت اس مدیث نمبر کے اسام کے اسام کہ معرفارہ نونی اللہ عنہم کے اسام

ر جالدو نقوا۔ اس حدیث میں سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی الله عنهم کے اسماءِ گرامی کی تصریح موجود ہے۔ ان تمام احادیث پر فرد أفر دأخور کیجیے۔ جوشن ان میں سے کسی ایک حدیث کو پکڑ کر

باتی کوچھوڑ دےگا دہ گراہی کھیلائے گا۔ آج اس طرح ہورہاہے کہ لوگ صرف ایک حدیث بھی منہیں منہیں کیکھوڑ دےگا دہ گراہی کھیلائے گا۔ آج اس طرح ہورہاہے کہ لوگ صدیث میں سے بارہ خلفاء کا لفظ پکڑ لینے والے اگرا گلے الفاظ تُخلُهُمْ مِنْ فَرُيْشِ ہی پڑھ لیتے تو روثنی ہوجاتی۔

طلعاء فا تقط پر سیے والے اگر السے الفاظ کہ کہ ہوتے ملاء نے فیصلہ دیا ہے کہ ان خلفاء میں حضرت

ان تمام احادیث کو میر نظر رکھتے ہوئے علاء نے فیصلہ دیا ہے کہ ان خلفاء میں حضرت

سیدنا ابو بکر صدیق ، سیدنا عمر فاروق ، سیدنا عثمان غنی ، سیدنا علی المرتضیٰ ، سیدنا امام حسن ، حضرت

سیدنا امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام مہدی رضی اللہ عنبم

شامل ہیں۔ باتی تین کا تعین نہیں ہو سکا (تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی صفحہ کا ، قاوی رضویہ جلد ۹

صفحہ ۲۵ ) ۔ تقریبا ہی بات فاوی مہر سے صفحہ ۲۷ اپر بھی موجود ہے۔

جن لوگوں نے پوری صورت حال سامنے میں رکھی ان میں سے کسی نے خلفاء راشدین کو ان میں سے نکال دیا اور کسی نے بزید پلید کو بھی ان میں شامل کر دیا۔ بید دونوں باتنس غلط ہیں۔ امام الل سنت شاہ احمد رضاخان ہریلوی رحمت اللہ علیہ ذکورہ بالاتمام احادیث نقل فرمانے

ہیں۔ امام الل سنت شاہ احمد رضاخان بریلوی رحت الله علیہ ذکورہ بالاتمام احادیث نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں: لگتے لگانے والوں میں جس نے سبطر ق حدیث نددیکھے ایک آ دھ طریق کو د کچر کرکوئی احتمال کال دیا الح (فاوی رضو بیجلد 4 صفحہ ۲۳)۔

(12)۔ بعض لوگ ایک ہی حدیث کو آ دھا پڑھتے ہیں مثلاً قادیانی دو مخلف سیحوں میں سے
ایک کارنگ سرخ اور دوسرے کا گندی ثابت کرنے کے لیے بخاری سے دو حدیثیں پڑھتے ہیں،
ایک حدیث نمبر ۲۳۴ جس میں ہے کہ عیسی کا رنگ سرخ ہے۔ دوسری حدیث نمبر ۲۳۳ جس میں ہے کہ عیسی کا رنگ سرخ ہے۔ دوسری حدیث نمبر ۲۳۳ جس میں ہے الفاظموجود

ہیں کہ وَ اللهِ هَا قَالَ النّبِيُ لِعِنسي أَحْمَرَ اللهِ فَاللهُ فَتَم نِي كريم اللهُ فَعِيني كوسرخ نہيں كہا۔ جس سے واضح ہوجا تا ہے كمايك بى شخصيت كا حليه بيان بور ہاہے جے پہلے صالى سرخ قرار دية ہيں اور دوسر فرماتے ہيں كرخداك شم سرخ نہيں بلكة كندى۔

(13)۔ قادیا نیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیا نی بی ان کا سے تھا اور وہی امام مہدی۔ اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بیصدیث پڑھتے ہیں: لاَ مَهْدِیٰ الاَ عِنسیٰ یعنی کو فی مہدی نہیں سوائے عیلی کے ۔ حالا تکد بید پوری حدیث اس طرح ہے: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلیٰ شِرَادِ النَّاسِ وَلَا الْمَهْدِیُ اِلَّا عِنسی اَبْنُ مَوْدَمَ یعنی قیامت شریر ترین السَّاعَةُ اِلَّا عَلیٰ شِرَادِ النَّاسِ وَلَا الْمَهْدِیُ اِلَّا عِنسی اَبْنُ مَوْدَمَ یعنی قیامت شریر ترین

السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَادِ النَّاسِ وَ لَا الْمَهْدِئُ إِلَّا عِنْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِيَّىٰ قيامت شرير تين لوگول پرقائم ہوگی اورعينی بن مريم كے سواء كوئى ہدايت پرنہيں ہوگا (ابنِ ماجہ: ۳۰۹۹) - پورى حديث سے واضح ہوا كہ يہال مهدى بمعنى امام مهدى نہيں بلكہ بدافظ اپنے نفظى معنى ميں استعال ہوا ہے يتنى مهدى بمعنى ہدايت يافتہ نيزجس باب ميں بيرحديث بيان ہوئى ہے اس كانام ہے بَابُ شِدَةَ الذَّ مَانِ لِعَنى زمانے كى شدت كاباب -

(14) عثانی لوگ بخاری اور مسلم کی حدیث کا ایک کلوا پڑھتے ہیں إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ

نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ لِيَى قَبْرِ عِلْ مِره فرشتوں کے جوتوں کی آوازسٹا ہے۔ حالاتکہ پوری صورتِ حال بیہ ہے کہ اس سے پہلے بیالفاظ موجود ہیں بانَ الْمَیّتَ اِذَا وَضِعَ فِی قَبْرِهِ وَتَوَلَّی عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ مَلَكَانِ فَیقْعِدَ اینه وَ یَسْفَلانِه لِینی بِشک جب میت کو اَصْحَابُهُ اَنَّهُ مَلَكَانِ فَیقْعِدَ اینه وَ یَسْفَلانِه لِینی بِشک جب میت کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے اور ساتھی واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آوازسٹا ہے، اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں (بخاری: ۱۳۳۸) اور بیحدیث جس باب میں موجود ہے اس کا نام ہے اَلْمَیْتُ یَسْمَعُ خَفْقَ النِعَالِ لِینی مرنے والالوگوں کے جوتوں کی آوازسٹا ہے۔

(15) ۔ وَالْسَ كُوجَائِرُ ثَابِتَ كُرِ فَ وَالْمُلِوكَ كَمْتَ بِينَ كُمْ جِدْنِوى مِنْ رَفْسَ بوااور حديث يرائي مِن الله المُعَامِنية وَالْمَانِية فَيْ وَالْمَانِية فَيْ وَالْمَانِية فَيْ فَا لَهُ الْمَانِية فَيْ اللهُ عَلَيْمَ مِنْ اللهُ اللهُو

صالاتكديد پورى صديث اللطرح ب: فَإِذَا حَبْشِيَةٌ تَزُفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا
........إذْ طَلَعَ عُمَرُ فَازْ فَضَ النَّاسَ عَنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ إِنَى رَأَيْتُ شَيَاطِيْنَ الْجِنِ
وَالْإِنْسِ قَذْ فَزُوا مِنْ عُمَر يَّتِي حَبْثَى رَقْع كرر ب شخ اور بي ان كراد كرد شخ
....او پر سے عمر آ گئے ، انہیں و کی کرلوگ بھاگ گئے ، نی کریم ﷺ فرمایا عمر کو و کی کر شیطان بھاگ گئے ، بی کریم ﷺ فرمایا عمر کو و کی کر شیطان بھاگ گئے ، بی کریم ﷺ فرمایا عمر کو و کی کہ شیطان بھاگ گئے ہیں (ترفری: ۲۹۱ مالسن الکبرئی للنسائی: ۸۹۵۷)۔

☆.....☆.....☆

### 0 / 11

### قاعده نمبر 8

کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے اہل سنت ہونا ضروری ہے قرآن میں حضرت عیلی علیہ السلام کا پرندے بنانا، بیاروں کوشفادینا، مردے زندہ کرنا اور پیٹ میں کھائی اور گھر میں رکھی چیزیں بتانا نذکور ہے۔ اب عیسائیوں کا مقابلہ وہ لوگ

نہیں کر سکتے جوابی نبی کو بے بس سجھتے ہوں معجزہ دکھانے میں بےاختیار مانتے ہوں اور کہتے ہوں کہ نبی کو دیوار کے پیچیے کا بھی علم نہیں۔ بھلا کو کی شخص ایک صاحب اختیار پیغیبر کوچھوڑ کر ہے بس نی کو کیے تسلیم کرے گا۔ یہاں بھی اہلِ سنت کا عقیدہ کام دے گا جوایے نبی کاعلم غیب کلی

تسليم كرتے بين اور مخاركل مانے بين۔

قادیانیوں کا مقابلہ کرتے وقت تحذیر الناس کی عبارتیں دیو بندی مکتبہ فکر کے لیے مصیبت ہیں جبکہ اہلِ سنت کے پاس حسام الحرمین کی بے نیام تلوار موجود ہے۔

يمي حال روافض كاب جوامامول كو مامور من الله سجھتے ہيں۔ان پروحی نازل ہونے

کے قائل ہیں اور انہیں معصوم مانتے ہیں اور انبیاء سے بھی افضل سجھتے ہیں۔ بیرعقا ئدسراسرختم نبوت كے منافی بیں اور ان عقائدواللوك قاديا نيوں كامقابلنہيں كر سكتے \_ يہى وجه ب كرختم نبوت پر شیعه کوئی نمایال کام نہیں کر سکے حضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی علیہ الرحمه لکھتے

ہیں: میں نے روحانی طور پر آنحضور ﷺ سے شیعہ فرقہ کے بارے میں یو چھا کہ بیلوگ الل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آ کیے صحابہ کے ساتھ دھمنی رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا مسلک باطل ہے۔انکے مسلک کا بطلان امام کے بارے میں انکے پیش کردہ تصور پر

معمولی غور وفکر سے کھل جا تا ہے۔اس کیفیت سے واپسی کے بعد میں نے امام کے لفظ پرغور کیا تو

ظاہر ہوا کہ بیلوگ امام کومعصوم اوراسکی اطاعت کوفرض قرار دیتے ہیں اور وحی باطنی جو باطن پرحکم خداوندی کے القاء کا نام ہے اسے امام کے لیے اجتہاد، الہام یا خطاع کا ثابت کرتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ امام کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیےخودمقرر کرتا ہے تا کہ وہ انہیں خداوندی احکام پہنچائے۔ حالانکہ یہی تو نبوت کے معنی اور اسکے فرائض و خصائص ہیں۔ نبی کی تعریف یہ ہے بَعَثَهُ الله لِتَبَلِيْهِ الْأَحْكَام الله تعالى في كوافي احكام كي تبليغ ك لي بهيجاب يعني في كوالله تعالى

مقرر کرتا ہے اور اسکی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں بیلوگ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں اور اماموں کے لیے نبوت ثابت کرتے ہیں (الانتباہ فی سلاسلِ الاولیاء اردو

اسی طرح اگر کسی غیرمسلم کو اسلام کی دعوت دینی ہواور اسے کہا جائے کہ مسلمان ہونے کے بعد تجھے میض ا تار کر اپنا سینہ پٹینا پڑے گا ، بلیڈ مارنا پڑیں گے اور ماتم کرنا پڑے گا

ورنةتم منافق هويتووة فخص يقييناس قسم كااسلام قبول كرنے كوتيار نبيس موگا\_

یبود بوں سے بوچھوتمہارے نبی کی امت میں بہترین لوگ کون تھے؟ تو وہ

کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ، عیسا ئیوں سے بوچھو تنہار ہے نبی کی امت میں بہترین لوگ کون تھے تو وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہالسلام کے حواری \_ مگر شیعہ سے پوچپوتمہارے نبی کی امت میں بدترین لوگ کون تھے وہ کہے گا ہمارے نبی کے صحابی <sub>-</sub>

اب ایسے اسلام کوکون قبول کرے گا؟

اگر کسی غیرمسلم سے کہا جائے کہ مسلمان ہوجاؤاورمسلمان ہونے کے بعدتم پرلازم ہے کہاینے نبی کے صحابہ پرتبرا کروتو وہ حواریوں کا احترام سکھانے والا مذہب چھوڑ کرصحابہ کو گالیاں دینے کامذہب ہر گز قبول نہ کرےگا۔

قادیانی غیرمسلم ہیں لیکن چونکہ ریجی قرآن پرایمان ظاہر کرتے ہیں البذاہم ان کا بھی عیسائیوں کے مقابلے پر مار کھا جانا واضح کرتے ہیں۔عیسائی صلیب کومحض اس لیے متبرک مجھتے ہیں کدان کے نزویک حضرت عیسیٰ علیدالسلام صلیب پراٹکائے گئے۔اسی لٹکائے جانے کے عقیدہ نے صلیب پرتی کی بنیاد ڈالی۔قرآن صاف لفظوں میں مَا صَلَبُو ہُ کہہ کر صلیب کی نفی کرتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کرصلیب پرتی

كۇخىم كريى گے۔ وَيُكَسِّوُ الصَّلِيْبُ ( بَخَارى: ٣٣٣٨،٢٢٢٢، مسلم: ٣٨٩، ترندى: ۲۲۳۳) \_ گویا عیسائیت کے بطلان کا دارومدار کسر صلیب پر ہے، جب کہ قادیانی بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کےصلیب دیے جانے کے قائل ہیں اور صلیب پرستی کوفروغ دے رہے ہیں۔

### Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

☆.....☆

### قاعده نمبر 9

# متشابہ کومحکم کی طرف لوٹا نا ضروری ہے

الله كريم ارشاد فرما تا استهانَ الطَّنَ لَا يُفِينَ مِنَ الْحَقِ شَيْناً لِعِنى بِ شَك مَّمَان اورظن حق مَن الْحَقِ شَيْناً لِعِنى بِ شَك مَّمَان اورظن حق سے بے نیاز نہیں کرسکا ( اونس: ۳۱) حدیث پاک میں بھی ہے کہ وَعُمَا يُو يُنكَ اللّٰي مَا لَا يُو يُنكَ اللّٰي مَنَا لَا يُو يُنكَ اللّٰهِ يَمْ مُثَلُوك اور لَّهُ كَى باتوں كوترك كر دو ( ترفرى حدیث رقم: ۲۵۱۸، مند ( ترفرى حدیث رقم: ۲۵۳۵، مند الحدا / ۲۰۰ حدیث رقم: ۲۵۳۵، منظو قرحدیث رقم: ۲۷۷۳)۔

علاء کرام علیم الرحمہ نے بیقاعدہ بیان فرمایا ہے کہ ہمیشہ متشا برکو تحکم کی طرف لوٹا یا جائے۔ بلکہ جب نجران کے عیسائیوں نے لا تقوٰ لُوا قَلْفَة اور انَّ مَقَلُ عِنْسیٰ عِنْدَ اللهُ حَمَقُلِ عَلَى اللهُ حَمِدَ اللهُ عَلَى عَنْد اللهُ حَمَقُلِ مَقْل عِنْسیٰ عِنْدَ اللهُ حَمَقُل عَنْسیٰ عِنْدَ اللهُ حَمَقُل عَنْسیٰ عِنْدَ اللهُ حَمِدہ کَ تَصْر یَحات کے مقابلے پر کُلمۃ الله اور دوح الله جیسے الفاظ کے سہارے الوہیت وَتَحَ اللهُ عَنْد اللهُ کَمَ اللهُ کَمَ اللهُ اللهُ حَمَد اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ کَمَ اللهُ عَنْد اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْد اللهُ عَلَى اللهُ الله

برباطل فرق ني يبيل سے الله و کا جان بوج کر فرا ال چا با بات ہو جھ کر فرا ال چا با ہے کہ تکامات اور تصریحات کے ہوتے ہوئے متابہات بیٹمول موضوعات، اسرائیلیات اور تواری کا سہار الیا ہوار اجماع کے مقابلے پر شاذ اور مردودا توال پراپٹی خرافات کی بنیاور کھی ہے۔علامدائی کثیر علیہ الرحم کھتے ہیں: اَهٰلَ السَّنَةَ يَأْخُذُونَ بِالْمُحْکَمِ وَ يَوْدُونُونَ مَاتَشَابَهُ اللهُ عَوْمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ، وَهٰذَا الْمَوْضِعُ مِمَا وَلَى فَيْدِهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ، وَهٰذَا الْمَوْضِعُ مِمَا وَلَى فَيْدِهِ

اَقُدَامُ كَثِيْدٍ مِنْ اَهْلِ الصَّلَالَاتِ، وَ اَهَا اَهْلُ السَّنَةَ فَلَيْسَ لَهُمْ مَذُهْبِ الَّا اِتِبَاعَ الْحَقَّ وَ يَدُورُونُ مَعَهُ كَيفَهَا دَارَ يَعِي الْمِن اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَمُ عَلَى اللهِ الله

اس قاعدے کو اچھی طرح ذہن شین فرما لیجے۔ اب دیکھیے ، منا قب سیدنا امیر معاویہ کے دارو مدارقر آن دسنت ، بخاری مسلم ترخدی دغیرہ پر ہے اور آپ کے مخالفین کی ساری خرافات جنگ جمل اور جنگ صفین کی تاریخ کے من مانے استخابات اور محض بد کمانی کے گرد گھوٹی ہیں۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کی بچر آن کی نص وَ سَیجنَبَهَا الْاَنْقَی موجود ہیں ، مواعلی کے داخے ارشادات موجود ہیں ، اس پر ہم ماعلی کے داخے ارشادات موجود ہیں ، اس پر بر ماعلی کے داخے ارشادات موجود ہیں ، اس پر بر ماعلی کے داخے ارشادات موجود ہیں ، اس پر بر مام محاب وتا ابھین و جمح امت کا اجماع ہے ، کمر خالفین کے پاس ایس کوئی تصرح موجود نہیں بلکہ کہمی سب سے پہلے ایمان لانے والے مرجوح تول کو اپنے نظر یے کی بنیاد بنا میں گے اور بھی روح جو نول کو اپنے نظر یے کی بنیاد بنا میں گے اور بھی روح جو نول کو اپنے نظر یے کی بنیاد بنا میں گے اور بھی لیس کے بھی سب سے پہلے ایمان لانے والے مرجوح تول کو اپنے نظر یے کی بنیاد بنا میں گے اور بھی لیس کے بھی فضیلت اور افضلیت میں فرق نہ کرتے ہوئے جا ہلا ندا سندلال کریں گے اور بھی

ان روانض کےعلاوہ غالی روانض کا بھی یہی حال ہے کہ اٹل سنت کے پاس قر آن و سنت موجود ہے جبکہ انکی تمام رسومات اور شعاروا قعیرَ ہلاکے گردگھو منتے ہیں۔

ست و بود کے بہدا کا مام ارحوات اور حوارات اور میر براے روع کے ہیں۔ پاوری فائڈ رکو لا اِلْمَالَا اللهُ کی تصریح پیند نہیں آئی اور اس نے بسم اللهِ الرَّ حَمٰنِ الدَّ حِنِم سے تین خدا ثابت کرنے کی کوشش کی۔مرزا قادیائی کوآیت خاتم النمیین نظر نہیں آئی

اوراس نے اس کے مقابلے پر درووا براہیمی وغیرہ سے نبوت کا اجراء ثابت کرنا جایا۔

یادر کھیے کہ اس طرح کے دلائل ہر موضوع پر دستیاب ہو سکتے ہیں اور اجماع کے

مقابلے پر مردودا توال بھی ہرموضوع پر مل سکتے ہیں۔اگر ہمارے بیان کردہ قاعدے کو مدنظر نہ کما گا آقد میں کی دھوال بکھرے اسمبر مگل مصافحات

رکھا گیا تو دین کی دھیاں بکھر جا نمیں گی۔معاذ اللہ معالمی میں مطالب میں مطالب میں مطالب میں مطالب کا مصالب کا مصالب کا مصالب کا مصالب کا مصالب کا مصالب کا مصالب

امام المل سنت اعلى حضرت فاضل بريلوى رحمة الله عليه لكصفة بين: وه مسائل بالكل قليل بين جن بير كو كي قول شاذ خلاف بريزيل سكر بهية. مسائل مسلم مقعدا جنهين جمرايل حق

قلیل ہیں جن میں کوئی قول شاذ خلاف پر نہل سکے۔ بہت مسائل مسلمہ مقبولہ جنہیں ہم اہلِ حق اپنادین وایمان سمجھے ہوئے ہیں اٹکے خلاف میں بھی ایسے اقوال مرجوجہ، مجروجہ، مجبورہ، مطروحہ ویں شامل سے میں سامل میں مصروف میں ایس کا سمزمیں مسامل کا مرتب سامل میں اس کے منہ مسامل میں مسلم مسلم

بتلاش مل سكته بین بستابوں میں غث وسمین ، ورطب و یا بس کیا کیچینیں ہوتا مگر خدا سلامت طبح دیتا ہے توضیح وسقیم میں امتیاز میسر ہوتا ہے ورندانسان طلال بدعت و وبال جیرت میں سرگر داں رہ جاتا ہے۔اگر شریر طبیعتوں ، فاسد طینتوں کا خوف نہ ہوتا تو فقیر اپنی تصدیق وعویٰ کو چند مسائل

اس فتم كى معرض تحرير ميں لاتا \_ همركيا كيجيك ليعض طبائع اصل جبلت ميں حساسہ جتاسہ بنائى گئ بيں كه شب وروز تنتيج اباطيل وتخص قال وقيل ميں رہتے بيں كما قال ربنا وتعالى اَ مَا اللَّذِينَ فِئ فَلُوْ بِهِهُ ذَيْغُ فَيَتَبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْعِعَانَ الْمِثْنَةَ وَ ابْتِعَانَ تَاوِيْلِهِ بِيطبيعتن جہاں اپٹی

قلۇبِھِمْ زَيْغْ فَيَسِّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاتَعُ الْفِئْنَةَ وَ ابْتِغَاعُ تَاوِيْلِهِ مِي سِيسِيس جَهال المِنْ شرارت سے اونی موقع رضه اندازی کا پاتی ہیں، ہدم بنیانِ اسلام کے لیے کمر بستہ ہوجاتی ہیں

اَعَاذَنَا اللهُ مِنْ شَوِ هِنَ آمِنِن (مطلع القمرين للمى صفحه ٧٧ ـ ٧٥)\_

☆.....☆

قاعدهنمبر 10

### باادب بامراد

دین اسلام کی روح اوب ہے۔اسلام میں ہر کام کے آ داب مقرر ہیں۔ نماز ، تلاوت اور دیگر عبادات میں آ داب ایک مستقل عنوان کے تحت بیان کیے جاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات

كاادب، ني كريم هخاكادب، صحابه دابل بيت كاادب، اولياء دمشائخ كاادب، قريشيول كاادب

،سادات کاادب،عربول کاادب، مرشداوراستاد کاادب، مال باپ کاادب بیتمام آداب کتب حدیث می تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔تصوف تو نام ہی ادب کا ہے۔صوفیاء علیم الرضوان

فرماتے ہیں:اَلتَصَوُّفُ كُلُّهُ آدَابِ لِكُلِّ حَالِ اَدَبُ وَلِكُلِّ مَقَامٍ اَدَبُ.

روات ين السول على الله تعالى المرا منها عليهم السلام جتم المرسلين سيدنا محمد المصطفى المسكون على المسكون المس

صحابہادراہلِ بیت علیم الرضوان کےادب پرمخقراً تحریر کریں گے۔ (۱)۔اللہ تعالیٰ کا ادب

(٢)\_انبياء يبهم الصلوة والسلام كاادب

اس کا نام ادب سے لیٹا ،اس کا واسطہ دیا جائے تو مان جانا وغیرہ۔

کی بھی نبی کی ہے او بی کرنا کفر ہے۔ یہود ونصار کی ان کے نام بھی اوب سے نبیل لیتے ، تورات میں انبیاء علیم الصلوق والسلام کاشراب پینا اور زنا کرنا لکھا ہے ( تورات: پیدائش باب ۴ آیت ۲۰ میں بیدائش باب ۲۵ آیت ۲۵ میر اکثر باب ۳۵ آیت ۳۵ میر اکثر باب ۳۵ آیت ۲۰ میر اکثر باب ۳۵ آیت ۲۰ میر کی بیدائش بیدائش باب تا ۲۵ آیت ۲۰ میر کی بیدائش بیدائش باب تا ۲۵ آیت ۲۰ میر کی میدائش بیدائش بیدائش

رہنااوب ہے۔

ني آخرالزمال الحفيكاادب

الله تعالی فرما تاہے:

وَ تُعَزِّرُوْ هُوَ تُوَ قِرْوُهُ لِعِنَ اور رسولول كَي تعظيم بجالا وُاوران كَي تُو قير كرو (الفَّح: ٩)\_

(٢) ۔ لَا ثُقَدِمُوْ اَبَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِعِنْ نَهُ آ كَ بِرْ حُواللهُ اوراس كرسول

سے (الجرات:۱)۔ (٣) لَا تَزْفَعُوْا آصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَزُوْا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ

بَعْضِكُمْ لِبَعْض أَنْ تَحْبَط أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُ وْنَ لِعِنْ اسْ فِي كَي آ وازيرا پي آ وازين بلندنه کرواور انکے سامنے زیادہ بلندآ واز سے بات نه کرو، ایک دوسرے کیساتھ تمہارے بلند آ واز ہے باتیں کرنیکی طرح (ایسانہ ہو) کہتمہارے عمل ضائع ہوجا ئیں اور تہمیں شعور (بھی) نه بو (الجرات: ۲)\_

نبی کومض اپنامعلم مان لینا اور نبی کی تعظیم کوکوئی شے نہ جھنااس آیت کے منافی ہے۔ تعلیم کے ذریعے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے اور بیا عمال برباد ہوجاتے ہیں جب تعظیم نہ ہو۔

معلوم ہوا کہ تعلیم حاصل کرنا پٹی جگہ پرضروری ہے گر تعظیم کا درجہ تعلیم سے بڑھ کرہے۔ (٣) ـ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَآئِ الْحُجْرَاتِ آكْثَوْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ لِعِيْ اللهِ

حبیب بے مثک جولوگ آپ کو حجروں کے باہر سے یکارتے ہیں ان میں اکثر ناسمجھ بیں (الحجرات: ۴)\_

(٥)۔ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَىٰ آمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَلْهَبُوْا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهُ وَرَسُوْلِهِ لِيَنْ اور جب وه رسول كساته جمَّع ہونے کے کسی کام پر حاضر ہوں تو چلے نہ جائیں جب تک ان سے اجازت حاصل نہ کرلیں (اے حبیب) بے شک جولوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی ہیں جواللہ اوراس

كرسول برايمان ركھتے بين (النور: ١٢)\_

لَا تَجْعَلُوا دُعَآى الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآئِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً يَعَى ثه بنا لوايخ

درمیان رسول کے یکارنے کو جیسے تم ایک دوسرے کو یکارتے ہو (النور: ۲۳)۔

(٧) ـ لَاتَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيّ اِلَّا اَنْ يُؤُذَّنَ لَكُمْ اللَّى طَعَام غَيْرَ لْظِرِيْنَ اِنَاهُ وَلْكِنْ إِذَا

دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي

النَّبِيَّ فَيَسْتَحْى مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْى مِنَ الْحَقِّ لِعَنْ نِي كَكُرُول مِن واخل نه موجب تک تمہیں کھانے کے لیے نہ بلایا جائے (پہلے ہے آ کر) کھانا یکنے کا نظار نہ کرتے رہو

ہاں جب بلائے جاؤ تو آ جاؤ پھر جب کھا نا کھا چکوتو ( فوراً )منتشر ہوجاؤاور (وہاں بیٹھے ) باتوں میں دل نہ بہلاؤ بے شک میہ (تہارا طرزعمل) نبی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ تم سے

شرماتے ہیں اوراللہ حق فرمانے سے نہیں رکتا (احزاب: ۵۳)۔

 (٨) لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرُنَا يَعِي اللَّهِ رسول كو راعنا نه كهو اور انظرنا كهو (البقرة: ١٠١٧)\_

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ االلَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ االلهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَ قِوَاَعَذَلَهُمْ عَذَابًا مُهِيناً يعنى بِ شك جولوگ اذيت دية بين الله اوراس كے رسول كو الله نے ان پرلعنت فرمائي

د نیااور آخرت میں اوران کے لیے خواری کا عذاب تیار کیا (الاحزاب: ۵۷)۔ زبان سے ادب، دل اور نیت میں ادب اور اعمال وعبادات میں پیچھے چیچے چل کر

ادب، برلحاظ سے ادب رسالت كالزوم ثابت بوا۔

نى كريم الله كوكريال جرافى عارولانا كفرع من عَيْرَه الله بوعاية الْعَمَم الخ (الشفاء جلد ٢ صفحه ١٩٣) \_ جو مخص اپنى ب و توفيوں پر يرده و النے كے ليے آپ كى مثال دیتاہےوہ کفربکتاہے(الشفاءجلد ۲ صفحہ ۲۰۹)۔

صحابه واہلِ بیت علیهم الرضوان کاادب

صحابدوالل بیت کا ادب نی کریم ﷺ کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔حضور کریم ﷺ فرماتے ہیں: لا تَسْبَوْ ااصْحابِی میرے صحابہ کوگالی مت دو (بخاری: ۳۲۷۳، مسلم: ۹۴۸۸، ۱۳۸۷

، ترفدى: ٣٨١١ ، ابن ماجه: ١٦١ ، الهواؤو: ٣١٥٨ ) \_ پھر فرماتے ہيں: أَذَكِّوْ كُمُ اللهُ فِي اَهْلِ بَيْتِي لِعِنْ عِلْ تَهْبِينِ اللهِ اللهِ بيت كه بارے عِن الله كا توف دلاتا ہول (مسلم: ٢٢٥٠) \_

بَیْتِیٰ یعنی میں تہمیں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں (مسلم: ۹۲۲۵)۔ اَصْحَابِیٰ اور اَهٰلَ بَیْتِیٰ دونوں میں "ی' کی ضمیر نبی کریم ﷺ کی طرف رائے ہے۔

ید بھی یا در کھنا ضروری ہے کہ از واج مطہرات کا اہلِ بیت میں ہونا اور ان کی طہرات آن کی نفر تھی میں نہ کور ہے اِنّما اُورِ اُنّہ لَیٰدُ ھِبَ عَنْکُمُ الْوَجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ طہارت قرآن کی نفس قطعی میں نہ کور ہے اِنّما ایور اللّٰہ کی چاہتا ہے کہنا یا گآ پ کے قریب بھی فرقہ کے اَنگو اللّٰہ کی چاہتا ہے کہنا یا گآ پ کے قریب بھی شرآ کے اور آ پکوا سطرح پاک رکھے جس طرح پاکی کاحق ہے (اللاح: اب: ۳۳) حضرت زید شرک فرماتے ہیں اُؤوا اُخہ مِنْ اَهْلُ اَبْیَتِهِ یعنی حضور ﷺی تمام از واج آپ کے اہل بیت

ہیں (مسلم: ۲۲۲۵)۔ ازواجِ مطہرات کواہلِ بیت نہ مانتا بھی بےاد بی ہے۔ پھرا تکے حق میں وَ أَذْ وَ اجْدَ

اروانی میرات وامن بین مده ما می به اوبی جدد برات و این از واد و اجد افزان میرات و این از واد و اجد افزان میران می

دینا اورائے کردار میں شک کرنا تیسری بے ادبی ہے اور یہی وہ گالی ہے جو دراصل نبی کریم ﷺ تک براوراست جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آگیں میں مشاجرت اور جنگ کے معالمے میں بھی انہیاء

کے باہمی معاطمی طرح خاموش رہنا اور سب کا ادب کرنالازم ہے۔سیدناعلی الرتضی اورسیدة النساء رضی اللہ عنها کے درمیان گھر بلو جھڑا ہو (بخاری: ۳۷۱۲، مسلم: ۷۳۰۷، ۹۳۷،

تر مذى: ٨٦٧ ٣، الوداؤر: ا٤٠ ٢ ، ابن ماجه: ١٩٩٨)\_

بلكه روافض كى كتابول مين سيرة النساء على ايبها وعليها الصلوة والسلام كاسيدنا على المرتضى المر

ہے کہ: در کارہائے بزہر گانِ دین و مقربانِ در گاورب العالمین تفکر نه می باید نمود لینی بزرگانِ دین اور رب العالمین کے مقرب لوگوں کے معاملات میں فور و توفی فیس کرتا

چاہیے (جلاءالعیو ن صفحہ ۱۲۲) \_ یا سیرناعلی المرتفعٰی اورام الموشین سیرہ عا تشرصد یقدرضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہویا سیرناعلی المرتفعٰی اور سیرنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہو، ان

تمام معاملات میں خاموش رہناادب ہے اور کی ایک کی بے ادبی گناہ ہے۔ ادب کی اس ساری تعلیم اور اہلی سنت و جماعت کے نام میں زبردست مناسبت

ہے۔ جماعت کے لفظ میں صحابہ اور اہلی بیت کی جماعت کو اکتفے رکھنے اور اجماع امت کوتسلیم کرنے کی طرف اشارہ ہے۔خوارج ، روافض اور معنز لہ تینوں کا معنی تقریباً ایک ہی ہے یعنی جمعیت کوتو ڑنے والے۔ ندہب اہلی سنت و جماعت ادب کاعلمبر دارہے جبکہ خوارج اور روافض

دونوں ہےادب ہیں۔ایک صحابہ کااور دوسرااہلِ بیت کا۔ قیامت کے روز فروعی اور فقعی اختلافات پر براہِ راست پوچھ پکڑنہیں ہو گی بلکہ دیافش این خوارج کا کمٹر سام سام سے تنسیل میں میں سے کمٹر سام سے طرفا دارڈ

روافض اورخوارج اگر پکڑے جائیں گے توبے او پیوں کی وجہسے پکڑے جائمیں گے ھٰذَا مَا هُوَ ظَاهِرْ وَ اﷲ یَخ کُمْ بَنِینَ الْنَاسِ یَوْ مَا لُقِیَامَة کَیْفَ یَشَآی ٔ۔

الی بات کہنا کفرہے جس سے پوری امت کی گراہی یا تحقیر ہوتی ہو نَفَطَعُ بِتَكْفِيْدِ كُلِّ قَائِلٍ قَالَ قَوْلاً يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى تَصْلِيْلِ الْأُمَّةِ الْحُ (الثَّفَاء جلد ٢ صَحْمَ ٢٣٧)\_

بیتمام آ داب با قاعدہ ہمارےعقا ئد کا حصہ بیں بلکہ عقا ئد کی روح ہیں۔اورخصوصاً عصرِ حاضر کی اہم ضرورت ہیں۔

بعض قديم عبارات يرجد يدكرفت كافتنه

پرانے صوفیاء علیجم الرضوان کے وہ اقوال جوشر ایعت کے خلاف ہیں ایکے بارے میں ہم سب سے پہلے مید حکمیں گے کہ آں بزرگ کو کفر کے فتو کا سے بچانے کی کوئی تدبیر ہوسکتی ہے کنہیں۔ مثلاً حضرت بایز بد بسطامی قدس سرہ کاسجانی ماعظم شانی فرمانا۔ آپ کا خوداسے کفر

اور واجب القتل جرم قرار دینا اور پھر تلوار کا آ کیے جسم سے یار ہوجانا۔غلبرحال کا زندہ ثبوت

اگرالی صورت حال نہ ہوتو پھر ہم دیکھیں گے کہان بزرگوں نے اپنی ہی بات سے

خودر جوع کرلیا تھا کہ نہیں ۔مثلاً فوائدالفواد میں حضرت ابو بکرشیلی علیہالرحمہ کی طرف منسوب وہ جملہ جس میں انہوں نے اپنے مرید سے شبلی رسول اللہ پڑھنے کو کہا۔ مگر ساتھ ہی فرمایا دیا گیا کہ

مين رسول الثهنبين هول بلكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاغلام مول \_ميرامقصد تمهاراامتحان تھا۔جب کے عین ممکن ہے حضرت شبلی علیہ الرحمة کی طرف اس واقعہ کا انتساب درست ہی نہ ہو۔

اگر بیصورت حال بھی نہ ہوتو پھر ہم دیکھیں گے کہان کی تر دید کسی پرانے بزرگ نے

کی ہے کہ نہیں۔اگر تر دید ہو چکی ہے تو وہ قول مردود کھیرا اور اس پر وہی فتو کی ہمارا بھی ہوگا جو سابقه بزرگوں نے دیا ہے۔مثلاً حسین بن منصور حلاج علیہ الرحمہ کے قول کوغلبہ حال مرحمول کیا گیاہے۔حضرت جنید بغدادی نے اسے کم عقلی قرار دیاہے (کشف انحج ب صفحہ ۱۹۸)۔حضرت

دا تاصاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہاس نے خدا کا راز باہر چینک دیا اوراس کی معرفت خاک میں مل گئی (کشف الاسرار صفحہ ۵)۔

اگریپصورت ِحال بھی نہ ہوتو ہم ایسی عبارتوں کوالحاقی قرار دیں گے۔مثلاً آج بھی

بعض لوگ خوداوٹ پٹا نگ شعر بنا کرآ خرمیں''هؤ' لگادیتے ہیں اورشعر کوحضرت سلطان با ہوعلیہ الرحمه كي طرف منسوب كر ديية بين \_بعض لوك'' غلام فريدا'' لگا كرشعر كوكوث مُثَّفِي بنا ديية ہیں۔ یہی معاملہ ' بلھے شاہ'' کہہ کر کیا جارہا ہے۔ای طرح'' جاچڑ وانگ مدینہ دسے'' بھی کسی نے کہہ دیا ہے۔بعض بزرگوں کی طرف منسوب اشعارا پسے ہیں جوان کی اپنی ککھی ہوئی کسی کتاب میں موجود نہیں، بلکہ کوئی دوسراہخص اپنی کتاب میں شعر ککھ کران کی طرف منسوب کر دیتا

ہے۔ بینہایت خطرناک سازش ہے۔ بیسب بزرگ اس قسم کے کلام کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ملفوظات کی کتابوں میں اگر کوئی خلاف اجماع بات آگئی ہوتو وہاں الحاق کا واضح امكان ہوتا

https://ataunnabi.blogspot.com/

ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کمابوں کا حشر کر کے رکھ دیا گیا ہے اورالبلاغ المبین نامی مکمل کتاب لکھر آپ کی طرف منسوب کردی گئی ہے۔

صوفیاء علیہم الرضوان کی بعض عبارات الی بھی ہیں جن کے الحاقی ہونے کا بھی

امکان ہےاور پرانے بزرگول نے ان کی تر دید بھی فرمادی ہے۔مثلاً حضرت شیخ اکبرمجی الدین ا بن عربی قدس سرہ کی بعض باتوں کی تر دید حضرت مجد دعلیہ الرحمہ نے کر دی ہے۔ جب کہ ہیہ

با تیں الحاقی بھی کہی جاسکتی تھیں ، جبکہ متعددعلاء نے ان کی کتب میں تحریف کا قول کیا بھی ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحن جامی علیبالرحمه کی کتاب شوابدالنبوه میں لکھاہے کہ امام مہدی کاظہور ہو چکا ہے اور وہ غائب ہیں اس بات کی سخت تر دید شیخ محمد اکرم صابری قدس سرہ (۱۳۰ه) نے ا پنی معروف کتاب اقتباس الانوار میں کر دی ہے۔ لکھتے ہیں: فقیرراقم الحروف کواس بات پر

تعجب ہوتا ہے کہ باوجود یکہان کاتعلق فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت سے ہےمعلوم نہیں کس وجہ سے انہوں نے رافضوں کی روایات نقل کی ہیں جو مردودِ کونین ہیں(اقتباس الانوار صفحہ ۱۲۷)\_

اگر کسی پرانے بزرگ کی کسی عبارت پران کے معاصرین نے گرفت نہیں کی تو آج ہم پرحسن ظن یاعدم آ گھی کا گمان رکھنالازم ہے ورنہ ہم معترض سے یو چھنے کاحق رکھتے ہیں کہ أس وقت كے ذمه دارعلاء كہاں تھے؟ ہاں اگر ہمارے زمانے ميں كوئي شخص كفر بكتا بتو ہم اسے تنبیہ کرنے اور پھرنہ ماننے پر کفر کافتو کی دینے کاحق رکھتے ہیں۔

وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاعَ

\*...\*...**\***